

جلدسوم — مخزن چهارم (م) سلسله نقشبندیی

# خزينةالاصفياء

ايك برارات ذا يداكا برصوفيا ركام كا ابم تذكره

تاليف لطيف منتى غُلاً كسور لأبهوى

تين ورب

جناب محرظه برالدين صاحب بهي

خليفه عنين طالبان طاري

www.maktabah.org

# جلد سوم—مخزن چهارم(۴) سلسله نقشبندسی

خزينه الاصفياء

مفتی غلام سرورلا موری رحمته الله علیه (م ۲ • ۱۳۰ه)

D179+

4199 / 19917

محد ظميرالدين بھڻي ايم-اي

المدد كمپوزرز واج كره الامور

مكتبه نبويه أتنج بخش رود والهور

نفرت بركس لا بور فون غير ' 7238607 - 7238701 - 7238910

۲۲روپ

تام كتاب

نام مولف

سال للباعت فارى ايديش

سال طباعت اردو ترجمه

3.70

كميوزنك

ناشر

طالح

قبت مجلد



|    | حضرت سلمان فارى رضى الله تعالى عنه           |
|----|----------------------------------------------|
| M  | حفرت امام قاسم رحمته الله عليه               |
| 10 | حفرت شیخ بایزید .سطامی رحمته الله علیه       |
| r. | حضرت فيضخ ابوالحن خرقاني رحمته الله عليه     |
| 24 | حضرت شيخ ابو على فارمدي رحمته الله عليه      |
| ۳. | حضرت خواجه يوسف جداني رحمته الله عليه        |
| ٣٢ | حضرت نجيب الدين شيرازي رحمته الله عليه       |
| m  | حفرت خواجه حسن اوزافی رحمته الله علیه        |
| 2  | حفرت شخ عبدالله برتى رحمته الله عليه         |
| ۳۵ | حفرت خواجه عبدالخالق غجدواني رحمته الله عليه |
| ٣٨ | حفرت خواجه حکیم آنا رحمته الله علیه          |
| 29 | حفرت خواجه عبدالمالك رحمته الله عليه         |
| 4. | حفرت خواجه منصور رحمته الله عليه             |
| 4. | حفرت خواجه تاج الدين آتا رحمته الله عليه     |
| M  | حفرت خواجه سعيد آيا رحمته الله عليه          |
| M  | حفرت خواجه اوليا كبير رحمته الله عليه        |
| ~~ | حضرت خواجه زنگی آبا رحمته الله علیه          |

حفرت خواجه احمر صديق رحمته الله عليه MY حفزت خواجه سليمان رحمته الله عليه ML حفرت خواجه سيد آيا رحمته الله عليه MA حفزت خواجه اسلعيل رحمته الله عليه MA حضرت خواجه غريب آيا رحمته الله عليه M9 حضرت خواجه ربوكري رحمته الله عليه حضرت محمود الخير فغنوى رحمته الله عليه DI حفرت ميرحس ميرخورد رحمته الله عليه 01 حضرت خواجه على رامتني رحمته الله عليه 01 حضرت سيد محمر باباساي رحمته الله عليه M حفرت خواجه ميرسيد كلال رحمته الله عليه DA حفرت خواجه بهاء الدين شاه نقشبند رحمته الله عليه 40 حفرت یادگار کن سرونی رحمته الله علیه YY حضرت خواجه علاء الدين عطار رحمته الله عليه 44 حضرت خواجه علاء الدين بخاري رحمته الله عليه حفرت خواجه ميرعم رحمته الله عليه حفزت خواجه شاه امير رحمته الله عليه 4. حفرت خواجه عارف ديك كراني رحمته الله عليه حفرت ميربربان الدين رحمته الله عليه 4 حفرت خواجه شخ محمر رحمته الله عليه 25 حفرت بهاء الدين قشلاني رحمته الله عليه حفرت خواجه مير حمزه رحمته الله عليه LM

| 40      | حضرت جمال الدين ستاني رحمته الله عليه         |
|---------|-----------------------------------------------|
|         | حفرت خواجه امير كلان واشي رحمته الله عليه     |
| 27 JH C | حفرت شيخ مبارك بخارى رحمته الله عليه          |
| 44      |                                               |
| 4       | حفرت خواجه محمر پارسا رحمته الله عليه         |
| Ar      | حفرت خواجه شريف حرجانى رحمته الله عليه        |
| Ar      | حفرت خواجه عبدالله امامي رحمته الله عليه      |
| AT      | حفرت خواجه حسن عطار رحمته الله عليه           |
| ٨٣      | حفرت حال سيف الدين نقشبندي رحمته الله عليه    |
| M       | حضرت مولانا ابوسعيد رحمته الله عليه           |
| 14      | حضرت مولانا كمال الدين رحمته الله عليه        |
| 14      | حضرت خواجه مسافر خوارزي رحمته الله عليه       |
| M       | حضرت مولانا محمر مغاندي رحمته الله عليه       |
| 19      | حفرت خواجه يعقوب جرخي رحمته الله عليه         |
| 9.      | حضرت خواجه علاء الدين غجدوانى رحمته الله عليه |
| 9       | حفرت خواجه حسام الدين بإرسا رحمته الله عليه   |
| 91      | حفرت خواجه ورويش احمد سمرقتدى رحمته الله عليه |
| 91"     | حضرت مولانا عمر ماتريدي رحمته الله عليه       |
| 91      | حفرت خواجه احد مسكه رحمته الله عليه           |
| 90      | حفرت خواجه سراج الدين بيرمنى رحمته الله عليه  |
| 90      | حضرت خواجه نظام الدين خاموش رحمته الله عليه   |
| 99      | حضرت سعد الدين كاشغرى رحمته الله عليه         |
|         |                                               |

www.maktabah.org

Y

حفرت خواجه نظام خاموش رحمته الله عليه por all les miles حضرت خواجه بونفريارسا رحمته الله عليه حفرت مولانا شاب الدين احمد رحمته الله عليه حفرت خواجه قاسم رحمته الله عليه حفرت علاء الدين أهرى رحمته الله عليه 1 1/4 SE- 36/13 حفرت برمان الدين ختلاني رحمته الله عليه حضرت مولانا جعفر رحمته الله عليه HE WILLIAMS حفزت خواجه مجمراكبر رحمته الله عليه حضرت خواجه عبيدالله احرار رحمته الله عليه حضرت حال مولانا عبدالرحل جاي رحمته الله عليه حفرت سيد مير عبدالاول رحمته الله عليه حفزت مولانا تثمس الدين اوجي رحمته الله عليه حضرت خواجه محمر يجي رحمته الله عليه حضرت مولانا اسلعيل فيركني رحمته الله عليه 1 حفرت خواجه سيد حن رحمته الله عليه 100 حفرت خواجه خواجكا رحمته الله عليه IMA حضرت مولانا محمه قاضي رحمته الله عليه H-4 حضرت حال عبدالغفور لاري رحمته الله عليه 11-4 حفرت مولانا على تاشقندى رحمته الله عليه حفزت نور الدين تاشقندي رحمته الله عليه 1179 حفرت خواجه بندو تركتاني رحمته الله عليه 1100 حفرت مولانا محد تراري رحمته الله عليه MA

حضرت ناصرالدين تراري رحمته الله عليه KYY حضرت محمد ذابد رخشي رحمته الله عليه حضرت مولانا دروليش محمد رحمته الله عليه MA حفزت عبدالشبير فتثبندي رحمته الله عليه WY حضرت مولانا خواجكي رحمته الله عليه WY حفرت خواجه محمرباتي بالله رحمته الله عليه MA حضرت فيخ احمد مجدد الف ثاني رحمته الله عليه IΔI حضرت فينغ محمه طاهر لاهوري رحمته الله عليه NZ حضرت خواجه بيرنك رحمته الله عليه 14. حفرت خواجه ماشم صالح رحمته الله عليه 14 حفرت ملاحسين كثميري رحمته الله عليه IZY حضرت خواجه خاوند حضرت ايثان رحمته الله عليه 145 حفرت خواجه حاجي خضر رحمته الله عليه IAP حضرت سيد آدم بنوري رحمته الله عليه IAP حفرت شيخ حامد لاهوري رحمته الله عليه حفزت نور محمه بشاوري رحمته الله عليه 192 حفزت مير نعمان مجددي رحمته الله عليه حفرت ميرابوالعلا مجددي رحمته الله عليه 191 معزت مخخ ابوالفتح رحمته الله عليه MY حضرت شيخ عبدالحي رحمته الله عليه 190 حفزت شجنح احمد سعيد مجددي رحمته الله عليه 190 حفرت هجنخ محمه سلطان بورى رحمته الله عليه 194

حفرت شخ محمر معصوم مرمندي رحمته الله عليه MA حفرت ميرسيد عليم الله رحمته الله عليه 400 حفزت شيخ محمر انبالي رحمته الله عليه rop حفزت محمر شريف شاه آبادي رحمته الله عليه POP حضرت خواجه معين الدين خاوند رحمته الله عليه 400 حضرت شيخ عبدالخالق حضوري رحمته الله عليه r. L حفزت خواجه داؤد مشكوتي رحمته الله عليه P+A حضرت محمرامين تشميري رحمته الله عليه P+9 حفزت فينخ سيف الدين مجددي رحمته الله عليه MI-حضرت شيخ سعدي بلخاري لاهوري رحمته الله عليه PH حضرت حاجي اسلعيل غوري رحمته الله عليه MA حضرت عبدالغفور بثاوري رحمته الله عليه PY+ حضرت حافظ احمد يسوى نقشبندي رحمته الله عليه TYA حضرت سيد نور محمه بداوني رحمته الله عليه PPY حفرت محر صديق مجددي رحمته الله عليه MYZ حفرت خواجه عبدالله بلخي رحمته الله عليه PYA حفرت خواجه عبدالله بخاري رحمته الله عليه 779 حفرت فيخ عبدالاحد مجددي رحمته الله عليه حفرت فيخ محمه فرخ مجددي رحمته الله عليه TPT حضرت حاجي محمر انضل رحمته الله عليه TTT حفرت محمد حسن مجددي رحمته الله عليه 446 حفرت نواب مرم خان رحمته الله عليه rma

حعنرت فيخ محمه فاضل بثالوى رحمته الله عليه MAN حفرت فينخ محمد زبير سرمندي رحمته الله عليه حفرت حافظ سعد الله مجددي رحمته الله عليه MAI حفزت شاه كلشن مجددي رحمته الله عليه 777 حفزت عبدالرشيد مجددي رحمته الله عليه MA حفزت نور الدين آفتاب يشميري رحمته الله عليه 44 حفزت حافظ محمد عابد مجددي رحمته الله عليه MML حغرت حاجي محمر سعيد لاجوري رحمته الله عليه 779 حفزت خواجه عبدالسلام تشميري رحمته الله عليه MAM حفزت شاه محمر صادق تشميري رحمته الله عليه MAL حفزت محمر رضا الهاى رحمته الله عليه 144 حفزت خواجه مجمه اعظم دومري رحمته الله عليه 140 حعزت خواجه كمال الدين تشميري رحمته الله عليه M حفرت مرزا مظهرجان جانان رحمته الله عليه MA حضرت مولوي احمر الله مجددي رحمته الله عليه MA حفزت هجغ مجراحيان سرمندي رحمته الله عليه 149 حضرت مولوي عليم الله محنكوبي رحمته الله عليه **YZ**\* حعزت مولوی ثناء الله پانی جن مجددی رحمته الله علیه حضرت شاه در گابی مجددی رحمته الله علیه 12m حفرت مولانا مغي الدين مجددي رحمته الله عليه YZY حفرت سید غلام علی شاه وبلوی رحمته الله علیه MYZ حفرت مولانا خالد كردى مجددي رحمته الله عليه **MA9** 

حضرت شاه ابو سعيد مجددي رحمته الله عليه حفرت شاه رؤف مجددي رحمته الله عليه 190 حفرت فيخ محمر امغر مجددي رحمته الله عليه 190 حعزت شاه عبدالرحن مجددي رحمته الله عليه 444 حفرت مولوي كرم الله محدث رحمته الله عليه MAN حفرت ملا عبدالغفور جرجوي رحمته الله عليه 194 حعرت مرذا رحيم الله بيك رحمته الله عليه MAA حعزت سيد منور شاه لاموري رحمته الله عليه 199 حفرت مولوي خطيب احمد مجددي رحمته الله عليه P++ حعرت مولانا محمر جان رحمته الله عليه 14 حضرت شاه احمر سعيد دالوي رحمته الله عليه ساهما حفرت سید امام علی شاہ مجددی رحمتہ اللہ علیہ P.0



# حضرت سلمان فارسى رضى الله تعالى عنه

مخضر تعارف اور قبول اسلام

آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ رسالت ماب مسلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اصل وطن اصفهان شر ہے۔ لمبی عمریائی سلمان ابن اسلام بھی كملاتے تھے۔ والد آتش برست كبرتھے۔ سب سے پہلے آپ مجوى ذہب سے بیزار ہوئے تو دین موسوی قبول کیا۔ بعد ازاں دین نصاری اختیار کیا۔ جس راہب کے ہاتھ پر عیسائیت تبول کی تھی جب وہ قریب المرگ ہوا تو اس نے آپ کو بشارت دی کہ پغیر آخر الزمان کمینہ سے مبعوث ہوں گے۔ تم ان کا دمین قبول کرلینا اور یمال سے مدینہ چلے جانا۔ وہ راہب فوت ہو گیا تو حفرت سلمان رمنی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کا رخ کیا۔ راستہ میں ایک مخص نے آپ کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا اور مدینہ کے ایک یمودی کے ہاتھ ج ڈالا۔ حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ و سلم مبعوث ہوئے تو سلمان رضی الله تعالى عنه نے بارگاؤ رسالت میں حاضر ہو كر اسلام قبول كر ليا۔ سرور کا نتات صلی اللہ علیہ و سلم کی امداد سے یمودی کی غلامی سے نجات پائی اور آپ صلی الله علیه وسلم کے احباب و اصحاب میں ممتاز مقام حاصل کیا۔ فضائل ومناتب

حفرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم

صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"السباق اربعته انا سابق العرب و خبيب سابق الروم و سلمان سابق الفارس و بلال سابق الحبشم" -

سبقت كرنے والے چار ہيں۔ ميں عربوں ميں سے سبقت كرنے والا ہوں۔ خيب رضى الله تعالى عنه روميوں ميں سے الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه حشيوں ميں سے اور بلال رضى الله تعالى عنه حشيوں ميں سے۔

غروہ خندق کے روز جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رصی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا "مسلمان منا اہل البیت" (سلمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے اہل بیت میں سے ہیں)

امیر المومنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا۔ آپ نے حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کے دور حکومت میں مدائن عی میں وفات پائی۔

جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اپنی المیہ سے فرایا "تہمارے پاس کچے مشک تقی۔ اس کا کیا کیا؟" عرض کی "موجود ہے"۔ فرایا "اسے پانی میں ڈال کر طاؤ اور یہ پانی میرے ارد گرد چیزک دو اب میرے پاس کچے ایس چے اس کا کیا کیا ہیں جو نہ جن ہیں نہ انسان" آپ کی رفیقہ حیات نے الیا بی کیا اور باہر نکل گئیں۔ اندر سے آواز آئی "اللام علیک یا صاحب رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ!" یہ آواز من کر آپ اندر گئیں تو دیکھا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔

صاحب "شوام النبوت" فرات بین که حفرت سعید رمنی الله تعالی عنه بن سلام سے روایت عبد الله رمنی الله تعالی عنه بن سلام سے روایت

کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھے سے فرمایا "
ہم میں سے جو کوئی پہلے فوت ہو وہ دو سرے کو خواب میں طے اور اپنے مالات سے آگاہ کرے" میں نے عرض کی "کیا ایبا ممکن ہے؟ اور کیا مردہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ دو سرول کو خواب میں نظر آئے؟" فرمایا "ہاں! مومن کی روح زمین و آسان میں سیر کرتی رہتی ہے اور جب چاہ اپنا آپ دو سرول کو دکھا سیر کرتی رہتی ہے اور جب چاہ اپنا آپ مالمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایک دن میں چاشت کے بعد قبولہ کر رہا تھا۔ جب میری آئے گھ لگ گئی تو میں نے ناگاہ ویکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایک دن میں چاشت کے بعد تشریف لائے اور کما "السلام علیم و رحمتہ اللہ تعالیٰ و برکانہ" اللہ تعالیٰ نے آپ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما "و علیک السلام یا ابا عبداللہ" اللہ تعالیٰ نے آپ تعالیٰ و برکانہ" میں خدا پر قائی کونکہ میں زندگی میں خدا پر توکل کر آتھا اور اس کی قضا پر راضی رہتا تھا"۔

### وفات اور عمر

آپ نے ۳۳ھ میں وفات پائی۔ آپ کی عمر شریف ایک قول کے مطابق ایک ہزار سال' ایک قول کی روے پانچے سو سال' ایک قول ہے کہ سال تک زندہ رہے۔ ایک روایت کے بموجب ۲۵۰ سال عمر پائی مارے نزدیک آخری قول ہی صحح ہے۔

#### قطعه

چون سلمان بنضل خدائے کریم ن ویائے دون شد علا ہریں " "ز فوتش ز عالم سز کو حق" "دگر ماند خالی ز سید زیشن"

ware to Calletti on

# المام قاسم بن محمر بن الى بكرصديق رضى الله تعالى عنه

آپ کا شار کبار تابعین اور مدید منورہ کے عظیم فقماء میں ہو تا ہے۔
آپ نے اپی پھوپھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنم کے کاشانہ میں تربیت پائی۔ حضرت کی بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں "میں نے مدید میں امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے بردھ کر کسی کو علم و عمل فضل 'مدید میں امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے بردھ کر کسی کو علم و ممل فضل نقد و حدیث تغیر اور علوم طریقت و حقیقت میں افضل نمیں دیکھا"۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے سے کہ اگر خلافت کی زمام کار '

وفات

مور خین کی اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نے 2 اھ میں انتقال فرمایا۔ بعض حضرات نے ۱۱ھ یا ۱۱ھ اور بعض نے ۲ اھ سال وفات بتایا ہے۔ آپ نے کبی عمریائی جو سوسال سے زیادہ تھی۔

## قطعه تاريخ وفات

مال وصل آن امام نیک نام ذاہر کامل بقول خاص و عام قسمت خود یافت چون قاسم مخلد "طالب الله" و "حق فرموده" اند ۱۰۸هه ۱۰۸

وضاحت

مخفی نہ رہے کہ سلسلہ عالیہ نقشندید کے شجرہ میں پیران عظام امام قاسم

رحتہ اللہ علیہ کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ کا اسم گرای تحریر فرمایا کرتے ہیں کہ امام نے اس نبت اطهر کا فیض امام قاسم نبیرہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا۔ چونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر "مخزن اول" میں آئمہ اہل بیت کے سلسلہ میں ہوچکا ہے اس لیے اب اس کا دوبارہ لکھنا مخصیل حاصل ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ فتشبندید کی نبت دو طرف سے منتی ہوتی ہے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدین رضی اللہ تعالی عنہ مدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جیسا کہ تحریر ہوا اور دو مری پشت بہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔

## شخ بایزید .سطای قدس الله باسراره السای

آپ کا لقب سلطان العارفین' نام طیفور بن عینی بن آدم بن سروشان ہے۔ آپ کا شار اپنے زمانہ کے اولیا کبار اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم ظفاء میں ہوتا ہے۔ آپ کے دادا آتش پرستی کا فدجب چھوڑ کر مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ آپ کا اصل وطن بستام ہے۔ آپ کا بارے میں سید الطا کفہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا "بایزید کا جارے اندر وہی مقام و مرتبہ ہے جو جرائیل کا فرشتوں میں ہے"۔ آپ بدائش ولی تھے۔

آپ کی والدہ نے جب آپ کو استاد کے پاس بھیجا اور انہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ ایک ون "سورة لقمان" پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پنچ "ان اشکو لی ولوالد یک" تو اس کے معنی پوچھے۔ استاد نے کما "حق تعالی نے فرمایا ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر اوا کر"۔ آپ اپنی والدہ کے پاس گئے اور عرض کی "حق تعالی فرما آ ہے کہ "میری خدمت کر" اور اپنے ماں باپ کا شکھی دو خدمتیں کر اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر" اب مجھ غریب سے اکشی دو خدمتیں

نیں ہوسکتیں۔ آپ یا تو مجھے حق تعالی سے مانگ لیجے کہ میں ہمہ تن آپ
کی خدمت کروں یا پھر مجھے اپنا حق معاف فرما دیجئے آگہ میں جان و دل سے
اللہ کی خدمت و عبادت میں مصوف ہو جاؤں"۔ والدہ نے جواب دیا "میں
نے اپنا حق معاف کیا۔ اب تو اپنے خالق کی خدمت بجا لا"۔ اب بایزید
سطام سے چلے گئے اور تمیں سال تک صحوا میں پھرتے رہے اور ریاضت
کرتے رہے۔ آپ نے ایک سو تیرہ روش ضمیر بزرگوں کی خدمت کی۔ ان
میں سے ایک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے خوان نعت
میں سے ایک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے خوان نعت
میں سے آپ کو وافر فیض نصیب ہوا اور آپ ولی کامل بن کر مطام میں تشریف

ایک بار شخ بایزید ج کے لیے جا رہے تھے۔ ایک اونٹ پر اپنا اور اپن مریدوں اور ائل قافلہ کا سامان لاد رکھا تھا۔ ایک فخص بولا "اے بے چارہ اونٹ پر اتنا زیادہ بوجھ لادنا اس کی برداشت سے باہر ہے اور صریح ظلم ہے"۔ آپ نے فرمایا "یہ بوجھ اٹھانے والا کوئی اور ہے۔ اچھی طرح دیکھے لئے ناکہ تجھے یقین آئے" اس نے جب غور سے دیکھا تو سامان اونٹ کی پیٹھ سے ایک بالشت اوپر تھا۔

حضرت شخ بایزید کمہ سے ہدان آئے۔ وہاں سے خم معمر خریدا۔ اسے گوڈری میں باندھا۔ گھر آئے سامان کھولا تو اس میں پچھ چیو نثیاں ریکھیں۔ فرمایا "خلاف مروت ہوگا کہ ان بے چاریوں کو ان کی جگہ سے بے گھر کوان"۔ اٹھے اور چیونٹیوں کو واپس اس جگہ چھوڑ آئے جمال سے خم معمر خریدا تھا۔

ایک دفعہ حالت متی میں آپ کی زبان پر کلمہ "سبحانی اعظم شانی" جاری ہوگیا۔ یہ کیفیت جاتی رہی تو مریدوں نے آپ کی زبان سے اس کلمہ کے ورود کی خردی۔ فرایا "اگر پھریہ کلمہ بھی میری زبان سے سنو تو بچھے قبل کر دو"۔ آپ نے ہر مرید کو ایک ایک چھری دے دی اور تاکید کی کہ جو نمی میری زبان سے یہ کلمہ نکلے فورا ہی مجھے قبل کر ڈالو۔ ایک دن اتفاق سے شخ پر وہی حالت طاری ہوئی۔ کلمہ "سجانی اعظم شانی" آپ کی زبان پر جاری ہوا۔ مریدوں نے آپ کے علم کی تغیل میں آپ کے جم پر چھراوں سے وار کے گر آپ پر اثر نہ ہوا۔ یہ کیفیت ختم ہونے کے بعد ساتھوں نے صورت حال حفرت شخ کو عرض کی تو فرمایا "بایزید یہ ہو جو اس وقت تمہارے ساتھ حال حفرت شخ کو عرض کی تو فرمایا "بایزید یہ ہو جو اس وقت تمہارے ساتھ حال حفرت شخ کو عرض کی تو فرمایا "بایزید یہ ہوری ہوا وہ بایزید نہ تھا"۔

فیخ ابوراب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک نمایت گرم مزاح اور صاحب وجد مرید تھا۔ ایک دن ابوراب رحمتہ اللہ علیہ نے اس سے کما "کیا تو بایزید کو دکھنا چاہتا ہے؟" اس نے کما "جو فخص بایزید کو جروفت دیکھتا ہو اسے بایزید دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟" فرمایا "تو فدا کو اپنی آنکھ اور اپنے اندازے سے دیکھتا ہے جب بایزید کے پاس جائے گا تو ان کے اندازہ سے دیکھے گا۔ یاد رکھ کہ نگاہ نگاہ میں فرق ہو تا ہے"۔ چنانچہ دونوں پیر مرید بایزید کے گھر گئے۔ کہ نگاہ نگاہ میں فرق ہو تا ہے"۔ چنانچہ دونوں آپ کے پیچھے گئے۔ راست میں شخ کو آتے دیکھا۔ پانی کا گھڑا ہاتھ میں اٹھائے اور پرانی پوشین پنے چلے میں شخ کو آتے دیکھا۔ پانی کا گھڑا ہاتھ میں اٹھائے اور پرانی پوشین پنے چلے آرہے ہیں۔ بایزید کی نظر اس مرید پر پڑی تو دہ فورا زمین پر گرا اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ شخ ابوراب نے عرض کی "یا حضرت! ایک ہی نظر میں مار زالا؟" فرمایا "اے ابوراب! اس جوان کی سرشت میں ایک نور تھا۔ ابھی اس کے کشف کا وقت نہیں آیا تھا۔ بایزید کے مشاہدہ سے اچانک کشف ہوا اس کے کشف کا وقت نہیں آیا تھا۔ بایزید کے مشاہدہ سے اچانک کشف ہوا جے وہ برداشت نہ کرسکا اور چل بیا"۔

ایک روز کچھ لوگوں نے حضرت بایزید کی خدمت میں عاضر ہو کر خٹک

سالی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا "جا کر پرنالے ٹھیک کر لو بارش برسے گ"۔ فی الحال بادل امنڈ کر آیا اور رحمت النی برسنی شروع ہوگئے۔

ایک روز حضرت شخ اپ پاؤل بھیلائے بیٹے تھے۔ ایک مرید نے بھی آپ کے سامنے پاؤل بھیلائے۔ شخ نے کچھ دیر بعد اپ پاؤل بیچے کر لیے مرید نے پاؤل بیچے کرنے چاہ تو نہ کر سکا۔ اس کے پاؤل اس مرید نے پاؤل بیچے کرنے چاہ تو نہ کر سکا۔ اس کے پاؤل اس طرح سیدھے اکڑے ہی رہے اور خشک ہوگئے۔ وہ آخر عمر تک اس حالت میں رہا بلکہ یہ معندوری اس کی کئی پشتول میں بھی رہی۔ بعد میں لوگوں نے میں رہا بلکہ یہ معندوری اس کی کئی پشتول میں بھی رہی۔ بعد میں لوگوں نے ایک بزرگ سے بوچھا "کیا وجہ ہے کہ باپ کی بے ادبی کی وجہ سے کئی پشتول تک اس کے بیٹے ماخوذ رہے؟" بزرگ نے جواب دیا "جب تیر چلانے والا سکے انداز ہو تو پھریوں ہی ہو تا ہے"۔

صاحب تذکرہ الاولیاء فراتے ہیں "شخ یوسف نجورانی حضرت بایزید کی کرامات و خوارق کا امتحان لینے کی غرض سے آپ کے پاس بھیجا اور فرمایا نے انہیں اپنے مرید شخ ابوسعید رائ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور فرمایا ان کے پاس بھیجا اور فرمایا ان کے پاس بھیجا اور فرمایا ان کے پاس بھیجا اور فرمایا بینے تو دیکھا کے شخ رائ خود تو صحرا میں نماز اوا کر رہے ہیں"۔ شخ یوسف وہاں پنچ تو دیکھا کے شخ رائ خود تو صحرا میں نماز اوا کر رہے ہیں اور بھیڑیے ان کی بھیڑوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئ تو شخ یوسف نے ان سے آزہ اگوروں کا مطالبہ کیا۔ شخ رائ فارغ ہوئ تو شخ یوسف نے ان سے آزہ اگوروں کا مطالبہ کیا۔ شخ رائ طرف نمین میں گاڑ دیا۔ فورا ایک درخت نکلا اور نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لا شمی کے دو جھے کے۔ ایک حصہ اپنی طرف اور دو سرا شخ یوسف کی طرف زمین میں گاڑ دیا۔ فورا ایک درخت نکلا اور اگوروں سے بھرگیا۔ رائی کی طرف کے تھے جب کہ شخ الکوروں سے بھرگیا۔ رائی کی طرف کے تھے۔ عرض کی "رنگ مختلف ہونے لیوسف کی طرف کے انگور سیاہ رنگ کے تھے۔ عرض کی "رنگ مختلف ہونے کی وجہ کیا ہے؟" فرمایا "اس لیے کہ میں نے یقین کی غرض سے اور تم نے کی وجہ کیا ہے؟" فرمایا "اس لیے کہ میں نے یقین کی غرض سے اور تم نے کی وجہ کیا ہے؟" فرمایا "اس لیے کہ میں نے یقین کی غرض سے اور تم نے کی وجہ کیا ہے؟" فرمایا "اس لیے کہ میں نے یقین کی غرض سے اور تم نے کی وجہ کیا ہے؟" فرمایا "اس لیے کہ میں نے یقین کی غرض سے اور تم نے

امتحان لینے کے لیے بیہ مطالبہ کیا۔ پس ہر چیز کا رنگ اس کی کیفیت و سبب کے مطابق ہوگیا ہے"۔ اس کے بعد انہوں نے ایک گدری شخ یوسف کو عنایت کی اور فرمایا "اسے اپنے پاس رکھو" انہوں نے لے لی اور جج پر چلے گئے۔ میدان عرفات میں پنچ تو وہ گدری ان سے غائب ہوگئ۔ جب واپس گئے۔ میدان عرفات میں پنچ تو وہ گدری ان سے غائب ہوگئ۔ جب واپس مطام آئے تو وہ گدری شخ راعی کے پاس دیکھی۔

خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں شخ بایزید فرمایا کرتے تھے ہیں چاہتا ہوں کہ جلد ہی قیامت آئے ناکہ ہیں اپنا خیمہ دو زخ کے دروازہ پر لگاؤں اور دوزخ مجھے دیکھ کر دھیما ہو جائے۔ یوں میں مخلوق کی راحت کا سبب بنوں۔ ادھر شخ حاتم اصم نے اپ مریدوں سے ارشاد فرمایا "وہ میرا مرید نہیں ہوگا جو قیامت کے دن دو زخیوں کی شفاعت نہیں کرے گا۔ لوگوں نے یہ بات جو تیامت کے دن دو زخیوں کی شفاعت نہیں کرے گا۔ لوگوں نے یہ بات حضور نقل کی تو فرمایا "میرا مرید دہ ہے جو دو زخ کے مخترت بایزید کے حضور نقل کی تو فرمایا "میرا مرید دہ ہے جو دو زخ کی طرف کنارے پر کھڑا ہو جائے اور دیکھے کہ آگر کسی شخص کو فرشتے دو زخ کی طرف کے جانے گئیں تو دہ اس کی جگہ دو زخ میں چا جائے۔

حفرت شخ بایزید کی وفات کی رات شخ ابوموی نے خواب میں دیکھا کہ
گویا وہ سر پر عرش اللی اٹھا کرلے جا رہے ہیں۔ صبح اس خواب کی تعبیر پر
جران ہوئے۔ آخر اپنے مرشد شخ بایزید کے گھر کی طرف روانہ ہوئے ماکہ
اپنے خواب کا قصہ حضرت کو سنائیں۔ جب نزدیک پنچ تو معلوم ہوا کہ شخ فوت ہو چکے ہیں اور جنازہ پر لوگوں کا بڑا ہجوم اکٹھا ہے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو شخ ابوموی نے ہرچند جنازہ کا پایہ پکڑنے کی کوشش کی گران کے لیے ایسا ممکن نہ ہوسکا۔ آخر بے صبر ہو کر جنازہ کے بینے گئے اور جنازہ سر پر اٹھا لیا۔ جب جنازہ رکھا گیا اور حضرت کا روئے مبارک زیارت کے لیے کھولا گیا تو

شخ بایزید نے آنکہ کھولی تو ابومویٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا "ابومویٰ گزشتہ رات جو تو نے اپنے سر پر میرا جنازہ اشارہ انہا اس کی تعبیریہ ہے کہ تو نے اپنے سر پر میرا جنازہ ہے۔ اٹھایا اور عرش اللی سے مراد بایزید کا جنازہ ہے۔

ولادت اور وفات: فیخ بایزید ۱۳۳ میں پیدا ہوئے۔ اور صحح قول کے مطابق ۱۵ شعبان بروز جمعہ ۱۲۱ میں فوت ہوئے۔ آپ کی عمر ۱۲۸ سال ہے۔ آپ کا مزار مطام میں ہے۔ صاحب "مخبر الوا صلین و تذکرہ العاشقین" نے آپ کا سال وفات ۱۲۲ اور ۲۲۲ م تحریر کیا ہے۔

#### قطعه

شخ کونین بایزید ولی شاه والا ولی عالی جاه
سال تولید او اگر خوای کن رقم "بایزید ایل الله"

۱۹۹ه ۱۹۹ه میت "دیندار" انقالش نیز ایل دین بایزید حق آگاه
۱۹۹ه ۱۹۹ه باز مهدی بادی آفاق پی بخوال "حق طلب ولی الله"
۱۹۹ه ۱۹۹ه

# شخ ابوالحن خرقانی قدس الله باسراره السای

آپ کا اسم گرامی علی بن جعفر رحمته الله علیه ہے۔ " فرقان" قزوین کے قریب ایک موضح ہے جمال شخ کی سکونت تھی۔

 شخ ابتدا میں بارہ سال تک ہر روز نماز عشاء "خرقان" میں باجماعت اوا کرتے۔ والیس کے وقت حضرت بایزید کے مزار کی طرف پشت نہ کرتے۔ بارہ سال کے بعد حضرت بایزید کی تربت سے آواز آئی "اے ابوالحن! وقت آ چکا ہے کہ تو ایک جگہ بیٹھ کر مخلوق کی راہنمائی حق کی طرف کرے" عرض کی سمیں ای ہول۔ قرآن علم اور رموز شریعت میں ہے کچھ نہیں جانتا" آواز آئی "اے ابوالحن! جو تم نے حق سے مانگا تھا وہ تہیں مل چکا ہے۔ آواز آئی "اے ابوالحن! جو تم نے حق سے مانگا تھا وہ تہیں مل چکا ہے۔ فاتحہ سے آغاز کیا۔ جب خرقان پنچ تو فاتحہ سے آغاز کیا۔ جب خرقان پنچ تو قرآن شریف کمل کر لیا۔ اب تو آپ پر علوم ظاہری و باطنی کے دروازے کھل گئے۔

ایک دن شخ ابوالعباس رحمتہ اللہ علیہ اور ابوالحن باہم بیٹے ہوئے سے۔ ابوالعباس کے سامنے پائی سے بحرا ہوا ایک لگن تھا۔ شخ نے پائی میں ہاتھ ڈالا اور لگن کے پائی سے زندہ مجھلی باہر نکالی۔ ابوالحن کے سامنے رکھ دی۔ ابوالحن نے بید دیکھا تو اس وقت خانقاہ میں شور گرم تھا۔ آپ نے شور میں ہاتھ ڈالا اور زندہ مجھلی نکالنا آسان میں ہاتھ ڈالا اور زندہ مجھلی نکالنا آسان ہے یہ آگ سے مجھلی نکالنا آسان ہے یہ آگ سے مجھلی نکالنی چاہیے "۔

ایک دفعہ ایک جماعت سفر کر رہی تھی۔ وہ لوگ شخ ابوالحن کے پاس آئے اور کھا "راستہ پر خوف ہے۔ ہمیں الی دعا سکھا دیجئے جو خوف و بلا کے۔ وقت کام آئے"۔

فرمایا "اس وقت ابوالحن کو یاد کر لینا" ان لوگوں کو آپ کی بیہ بات التھی نہ گئی اور چلے گئے۔ رائے میں ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کا ارادہ کیا تو اس جماعت میں سے ایک فخص نے فورا شخ ابوالحن کو یاد کیا۔ وہ آدمی اس وقت اپنے مال سمیت رہزنوں کی آنکھ سے او مجل اور قافلہ والوں سے بھی

غائب ہوگیا۔ رہزنوں نے باتی اہل قافلہ کا مال و متاع خوب لونا۔ جب را ہزنوں نے اپنی راہ لی تو وہ مخص اپنے مال کے ساتھ ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس مخص نے کما «میں ابوالحن کو یاد کرنے کی برکت سے سلامت رہ گیا"۔

صاحب تذکرہ الاولیاء فرماتے ہیں کہ شخ ابوالحن رحمتہ اللہ علیہ کے مریدول میں سے ایک مرید نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ کا فرمان اور اجازت ہو تو میں نسیان بہاڑ پر جاؤل اور قطب عالم کی زیارت کروں۔ شخ نے اجازت دے گی۔ وہ مرید ہزارول مشقیں جھیل کر وہاں پنچا۔ کیا دیکھا ہے کہ لوگوں کی ایک بھیڑ ہے۔ سب قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے ایک جنازہ رکھا ہے۔

بوچها "تم لوگ اس میت کی نماز جناه کیوں نہیں پڑھتے؟"۔

انہوں نے جواب دیا "قطب العالم کے آنے کا انتظار ہے۔ قطب العالم یمال پانچوں نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی امامت میں نماز پڑھایا کرتے ہیں"۔

اس مرید نے جب دیکھا تو وہ اس کے پیرو مرشد شیخ ابوالحن تھے۔ اب تو وہ رعب و دہشت ہے بیوش ہوگیا۔

ہوش آیا تو اس وقت مردہ کو دفئایا جاچکا تھا اور شخ بھی واپس جاچکے سے۔ اس نے وہاں پر موجود لوگوں سے بوچھا "یہ شخص کون تھا؟" لوگوں نے جواب دیا "یہ شخ ابوالحن خرقانی ہیں۔ قطب العالم میں ہیں۔ اب وہ عصر کے وقت بحروالیس آئیں گے"۔

یہ معنوم ہوا "اور میں آپ ہی کا مرید ہوں۔ مجھے نہیں معنوم تھا کہ قطب العالم آپ ہی ہیں۔ اس لیے میں نے قطب العالم کی زیارت کے اران

سے اتنا دور دراز کا سفر کیا۔ اب میں اپنے کیے پر پشمان ہوں۔ جب آپ تشریف لائیں تو آپ حضرات بھی سفارش کرنا کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ خرقان لے جائیں"۔

نماز کا وقت آیا تو شخ نمودار ہوئے۔ اپنی امامت میں نماز پڑھائی۔ مرید نے نماز ادا کرنے کے بعد سلام کیا۔ شخ کا دامن تھام لیا اور عرض کی "حضرت! میں سخت نادم و پشیمان ہوں۔ اب مجھے بھی خرقان لے جائے"۔ فرمایا "اس شرط پر کہ جو کچھ تونے دیکھا ہے وہ ہماری زندگی میں کی کے سامنے ظاہر نہ کرنا"۔

اس مرید نے بیہ شرط قبول کی۔ اب وہ حضرت شیخ کے پیچھے روانہ ہوا اور بہت تھوڑے سے وقت میں خرقان پہنچ گیا۔

" تذکرہ الاولیاء " میں منقول ہے کہ جب شخ ہوعلی سینا نے شخ ابوالحن خرقانی کی کرامت کی شہرت سی تو خرقان گئے۔ شخ کے گھر پنچ۔ آپ اس وقت ایندھن کے لیے صحوا میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت کی المیہ ' حضرت کی بین بخت بزرگ سے منکر تھیں۔ بوعلی سینا نے بوچھا کہ شخ کماں ہیں؟ اس نیک بخت خاتون نے جواب دیا اس زندایق گذاب سے تہمارا کیا کام ہے؟ تم نے اس خاتون نے جواب دیا اس زندایق گذاب سے تہمارا کیا کام ہے؟ تم نے اس کسے کیا لینا ہے؟ غرض کہ شخ کے بارے میں اس قتم کی گئافانہ باتیں کیں۔ شخ بوعلی سینا نے سوچا کہ جس شخص کی ہیوی ہی اس کی مخالف ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آئم اب اس کو دکھ لینا ہی مناسب ہے۔ چناچہ وہاں سے صحوا کی طرف چلے۔ دیکھا کہ شخ لکڑیوں کا گشما شیر کی پیٹھ پر لادے چلے آ اس کا کیا حال ہوگا؟ آئم اب اس کو دکھ لینا ہی مناسب ہے۔ چناچہ وہاں سے صحوا کی طرف چلے۔ دیکھا کہ شخ لکڑیوں کا گشما شیر کی پیٹھ پر لادے چلے آ اس سے جیارے ہی کیا حالت ہے؟ اور اس بھلے مانس نے کیا کما ہے؟ "جواب دیا "میں گھر میں اس بھیڑیا یعنی بیوی کا بوجھ مانس نے کیا کما ہے؟ "جواب دیا "میں گھر میں اس بھیڑیا یعنی بیوی کا بوجھ مانس نے کیا کما ہے؟ "جواب دیا "میں گھر میں اس بھیڑیا یعنی بیوی کا بوجھ مانس نے کیا کما ہے؟ "جواب دیا "میں گھر میں اس بھیڑیا یعنی بیوی کا بوجھ مانس نے کیا کما ہے؟ "جواب دیا "میں میرا بوجھ اٹھا تا ہے " بچر دونوں بزرگ اکشے مانس جونگا میں بیہ شیر میرا بوجھ اٹھا تا ہے " بچر دونوں بزرگ اکشے

شریس آئے۔ گرینچ تو شخ ابوالحن نے مٹی میں پانی ڈالا تاکہ دیوار لقمیر کریں۔ بوعلی بیٹھ گئے۔ اب شخ نے مٹی ہاتھ میں لی' دیوار کے پاس آئے۔ اچانک وہ مٹی ان کے ہاتھ سے گر پڑی۔ بوعلی میہ دیکھ کر جلدی سے اشمے تاکہ وہ مٹی اٹھا کر شخ کو دیں گر ابھی بوعلی اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ گارا خود بخود اوپر کو اڑا اور شخ کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔

ظیفہ بغداد کے وزیر عضد الدولہ کے پیٹ میں ایک بار شدید درد ہوا اور کی دوا سے افاقہ نہ ہوا۔ آخر شخ ابوالحن کے حضور التجا کی۔ شخ نے۔ اپنے جوتے عطا فرمائے اور کہا کہ انہیں درد کی جگہ پر رکھا جائے۔ جب جوتے رکھے گئے تو فورا شفا یائی۔

ا یک دفعہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کا کباس خود پہنا اور اپنا کباس ایاز کو پہنا دیا اور خود غلاموں کی طرح اس کے ساتھ ہولیا۔ کچھ دوسری کنیروں کو بھی مردانہ لباس پہنا کر ہمراہ لیا اور سب شیخ ابوالحن کی بارگاہ میں آئے۔ ملطان نے سلام کیا۔ شخ نے سلام کا جواب دیا گراس کے حال پر کچھ توجہ نہ دی۔ سلطان جس نے اپنے غلام کا لباس پہن رکھا تھا کھنے سے کما "بادشاہ اسلام آپ کے پاس آیا ہے گر آپ اس کی تعظیم کے لیے كمرے نہيں ہوئے اور اس كے حال ير توجه نہيں فرمائى"۔ مجنع نے فرمايا "سلطان کون سا ہے؟ مجھے بتائے؟" سلطان نے ایاز کی طرف اشارہ کیا جو بادشاہ کے بھیں میں تھا۔ شیخ مسکرائے پھر فرمایا "میہ سب مکرو دھوکہ کا جال ہے جو تم نے پھیلایا ہے۔ تم نے خود غلاموں کا لباس پہن رکھا ہے"۔ بیہ كه كر سلطان كا باته كير ليا اين سائ بثمايا اور فرمايا كه تم ان نامحرم عورتول کو باہر جھیجو جنہیں تم مردول کا لباس پہنا کر اپنے ساتھ لائے ہو۔ سلطان نے سب کو ہا ہر بھیج دیا اور عرض کی "مجھے نقیحت فرمائے ماکہ میرے كام آئ"\_ فيخ نے فرمايا "جار باتوں كا خيال ركھ:

اول: احسن كما احسن الله اليك جس طرح الله في تمهارك ساتھ بھلائى كرد-

وم: الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کا تھم مانو اور جن

چزوں سے روکا کیا ہے رکو۔

سوم: بندہ خاکی ہو' اپنی اصل کی طرف رجوع کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جشم میں جا پڑو۔

چارم: ایخ ہر سانس کو آخری سانس سمجھو اور موت سے غافل مت ہو"۔

ملطان محمود نے عرض کی میرے حق میں دعائے خیر فرمائے۔ جواب دیا میں ہر روز اللهم اغفر للمومنین و المومنات کتا ہوں تم بھی ان میں شامل ہو۔ عرض کی اس پر اضافہ کیجئے۔ فرمایا: "محمود تیرا انجام محمود ہو"۔

سلطان نے سونے کی تھیلی شخ کی خدمت میں پیش کی۔ شخ اٹھے اور جو
کی روٹی کا ایک کلوا لا کر محمود کے سامنے رکھا اور فرمایا یہ کھاؤ کہ حلال
ہے۔ محمود نے لقمہ منہ میں ڈالا۔ بہت کوشش کی گرلقمہ اس کے حلق سے
نیچ نہیں اڑ یا تھا۔ شخ نے فرمایا "بادشاہ! کیا یہ خلک لقمہ آپ کے حلق میں
نہیں اڑ رہا؟" جواب دیا "جی ہاں"۔ فرمایا "اس طرح جو سونا تم لائے ہو
ممارے حلق میں بھی نہیں جا تا۔ اسے اٹھا لو کہ یہ ہمارے کام کا نہیں"۔
محمود نے سونے کی تھیلی اٹھا لی اور کہا "جھے اپنی کوئی چیز بطور یادگار عطا
فرمائے۔ شخ نے اپنے بدن سے قیص آثار کر اسے دے دی اور رخصت

اس سال سلطان کو ہندوستان فٹح کرنے کی مہم میں جانا پڑا۔ بادشاہ

سومنات پنچا۔ سومنات چونکہ ہندوول کا عظیم مندر تھا اس لیے ہندوستان کے تمام راج کیدل و کیجان ہو کر سلطان کے مقابلہ کے لیے فوجیں لے آئے۔ سخت ازائی ہوئی۔ آخر کار مسلمانوں کی فوج تھوڑی ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ سلطانی لشکر فکست کھا جاتا اور دسمن غالب آ جاتے۔ سلطان اس نازک صورت حال کو دیکھ کر بہت مغموم ہوا اور اے اس کے سوا کوئی بھائی نہ ریا کہ بارگاہ خداوندی میں گربیہ و زاری کرے اور غیبی امداد و موندے۔ سلطان محورے سے اترا۔ ایک کوشہ تنمائی میں بیٹھا۔ شخ ابوالحن کا خرفہ اپنے سامنے رکھا' اپنا چرہ مٹی پر رگڑا اور عرض کی "یا اللہ! اب دوست ابوالحن کے اس خرقہ کی عزت و حرمت کی بنا پر اہل اسلام کو فتح و نفرت عطاء فرما"۔ فورا دعا قبول ہوئی۔ جنگ میں یوں ہوا کہ دشمن کے ایک نظرنے اپنی ہی فوج کے دو سرے لشکر کو سلطان کا نشکر سمجھا اور یوں ایک دو سرے پر ہی تینج زنی کی۔ یمال تک کہ ہزاروں دسمن اپنے ہی ساتھیوں ك باتهول مارك ك اور باتى مانده بهاك الشحد بادشاه اسلام كوفتح و كاميابي عطا ہوئی۔ اس رات سلطان محمود غزنوی نے خواب میں دیکھا کہ شخ ابوالحن فرماتے ہیں "اے سلطان! تونے میرے خرقہ کی توہین کی اگر تو اس وقت دعا كرناكه تمام ابل مند دائره اسلام مين داخل مو جائين توحق تعالى بيد دعا بهي قبول فرما تا"۔ سلطان جب بیدار ہوا تو بہت چھتایا گراب بچھتائے کیا ہوت جب جزياں چک گئيں کھيت!

ایک رات و اکوؤں نے عاضرین مجلس سے فرمایا "آج رات و اکوؤں نے فلال بیابان میں قافلہ پر حملہ کیا ہے اور اہل قافلہ کو قتل کر دیا ہے اور ان کا مال و اسباب لوث لیا ہے"۔ جب لوگوں نے اس واقعہ کی تحقیق کی تو ایسا ہی بایا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اس رات و شمنوں نے شخ کے صاحبزادہ کا سر کا نے

کر ان کے آستانہ میں پھینک دیا۔ شخ کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہوا۔
آپ کی بیوی جو کہ آپ کی مکر تھی کنے گئی "تم نے اتنے میل دور قافلہ پر
غارت گری تو بتا دی گر اپنے بیٹے کے مارے جانے کا حال نہ جان سکے لیعنی
اس کا اظہار نہیں کیا۔ فرمایا "جب میں نے باطن کی آنکھ سے قافلہ کا حال
دیکھا تو اس دقت پردے اٹھائے گئے تھے اور جب لوگوں نے میرے بیٹے کو
شہید کیا اس دفت پردے گرے ہوئے تھے کہ اس پر "العخبو لی مع اللہ"
گواہ ہے۔

ایک رات شخ ابوالحن نماز ادا کر رہے تھے غیب سے آواز آئی کہ "اے ابوالحن! کیا تم پہند کرد گے کہ تمہارے بارے میں جو پچھ ہم جانتے ہیں' خلوق کو بتا دیں ناکہ لوگ تمہیں سنگار کریں''۔

جواب دیا "اے خداوند کریم!کیا تو جاہتا ہے کہ جو کچھ میں تیری بے حد و انتما رحمت کے بارے میں جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں مخلوق کو بتا دوں تاکہ کوئی شخص تجھے تجدہ نہ کرے"۔

جب شخ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ میری قبر اسلام اس زمین کی سطح سے کا کہ کمری کھودی جائے۔ اس لیے کہ سطام اس زمین کی سطح سے بہت ینچ ہے اور یہ خلاف اوب ہوگا کہ میرا جم حضرت بایزید سطامی رحمتہ اللہ علیہ کے جم سے اوپر ہو۔ آپ نے وفات پائی تو لوگوں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا۔ وفن کے بعد ایک بڑا سفید پھر آپ کی قبر پر دیکھا گیا۔ آپ کی قبر کے آس پاس شیر کے قدموں کے نشان سے۔ اس لیے لوگ سمجھ آپ کی قبر جمزت کے مزار پر آپ کی ہے کہ عرصہ تک شیر جمفرت کے مزار پر انوار پر آپا رہا اور مزار کا طواف کرتا رہا۔

جو بھی فخص حضرت کے مزار کے پھر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اللہ سے اپنی

حاجب ما تکتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ "تذکرة الاولیاء" کے مولف نے اس عمل کو قبول دعا کے لیے مجرب قرار دیا ہے۔

وفات : مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت شیخ ابوالحن کی وفات ۱۳۲۸ھ میں ہوئی۔ "مخبر الوا ملین" کے مولف نے آپ کا سال وفات ۱۸۸ھ اور ۱۳۹ھ تحریر فرمایا ہے۔

#### قطعه

شاه خرقانی جناب ابوالحن یافت چون از دهر در جنت مکان سال و ماش «بو الحن مدیق دال» میشود از خامه «مرور» عیال مستود

## شيخ ابو على فارمدي قدس سره

آپ کا اسم گرای فضل بن محمہ ہے۔ طوس کے مضافات میں ایک گاؤں "فارمدیہ" میں آپ کی سکونت تھی۔ آپ خراسان کے شخ الشیوخ بیں اور اپنے زمانہ کے فرد نگانہ ہیں۔ آپ امام ابوالقاسم تشیری رحمتہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ طریقت میں آپ کی نبت دو طرف ہے۔ ایک شخ بزرگوار ابوالقاسم گورگانی طوی کی طرف اور دوسری شخ الشائخ ابوالحن خرقانی کی حان۔۔

شخ ابوعلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں "میں جوانی میں نمینا پور میں طلب علم میں مشغول تھا کہ شخ ابوسعید ابوالخیر رحمتہ اللہ علیہ "مند" سے وہاں تشریف لائے اور مجلس منعقد کی۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے جمال کا عاشق ہوگیا اور اس گروہ صوفیاء کی محبت میرے دل میں سرایت کر گئی۔ ایک دن میں شخ ابوسعید کے گھر گیا اور تمام لوگوں سے چھپ کر گئے۔ ایک دن میں شخ ابوسعید کے گھر گیا اور تمام لوگوں سے چھپ کر

ایک گوشے میں جا بیفا۔ می بھے یہاں نہیں دکھے کتے تھے۔ می ساع میں مشخول تھے۔ آپ پر جب خاص کیفیت طاری ہوئی اور وجد آیا تو آپ نے اپنے سارے کپڑے بھاڑ ڈالے اور پھے دیر تک وجد میں مشخول رہے۔ جب وجد کی کیفیت سے باہر آئے تو مرید آپ کے لباس کے کلڑے تیمک کے طور پر لینے گئے۔ می نے اپنی لباس کی ایک آسٹین اور دھی اپنے باتھ میں طور پر لینے گئے۔ می نے اپ لباس کی ایک آسٹین اور دھی اپنے باتھ میں پکڑی اور آواز دی کہ اے ابوعلی طوی! کمال ہو؟ میں نے اس خیال سے جواب نہ دیا کہ می بچائے نہیں ہیں نیز میں ان کے سامنے نہیں۔ جب بواب نہ دیا کہ می بچائے نہیں ہیں نیز میں ان کے سامنے نہیں۔ جب آپ نے دو سری تیسی بار آواز دی تو میں سمجھ گیا کہ آپ جھے بی پکار رہے ہیں۔ آپ کے سامنے نہیں بار آواز دی تو میں سمجھ گیا کہ آپ جھے بی پکار رہے ہیں۔ آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ نے وہ دونوں چیزیں جھے عنایت فرائیں اور فرایا تم ہارے نزدیک اس آسٹین و تیریز کی مانٹہ ہو۔ فورا میرے قلب میں روشنی ظاہر ہوا اور روز بروز اس میں اضافہ ہی ہو تاگیا اور گیسے سے طاری ہونے گیں۔

میں وہاں سے شخ ابوالقاسم قیشری کی خدمت میں آیا اور اپنی کیفیت بتائی۔ آپ نے فرمایا "مبارک ہو" اس کے بعد میں تین سال تک حصول علم میں مصوف رہا۔ ایک دن میں نے قلم دوات میں ڈالی تو سفید باہر نکلی۔ میں اٹھا اور اپنے استاد المام کی خدمت میں گیا اور اپنی حالت بیان کی۔ فرمایا چونکہ قلم نے تجھے چھوڑ دیا ہے المذا تم بھی یہ کام چھوڑ دو اور دوسرے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ ایک دن ابوالقاسم جمام میں عسل کر رہے تھے۔ میں نے اللہ کر کوئیں سے پانی کے کئی ڈول لا کر جمام میں ڈالے۔ جب شخ جمام سے باہر آئے تو دریافت فرمایا یہ کون تھا جس نے جمام میں پانی کے ڈول ڈالے؟ باہر آئے تو دریافت فرمایا یہ کون تھا جس نے جمام میں پانی کے ڈول ڈالے؟ میں گھراگیا کہ کیوں میں نے یہ حرکت کی۔ مجبوراً عرض کی یہ میں تھا۔ فرمایا اے ابوعلی ابوالقاسم نے جو ستر سال میں پایا ہے تونے پانی کے ایک ڈول سے اے ابوعلی ابوالقاسم نے جو ستر سال میں پایا ہے تونے پانی کے ایک ڈول سے

وہ سب کچھ پالیا ہے۔ اس کے بعد میں ایک عرصہ تک اپنے استاد ابوالقاسم قیری کے حضور مصوف مجاہدہ رہا۔ مجھے اپنے کام میں خوب ترقی ہوئی۔ پھر استاد صاحب کی اجازت سے ابوالقاسم گرگانی کے پاس آیا اور ان سے فیض پائے مگردل کی خواہش روز بروز بروحتی جاتی تھی۔ اس لیے ابوالحن خرقانی کی خدمت میں حاضر ہوگیا اور بے حدو حساب فیوض و برکات سے مستنید ہوا۔

#### قطعه

چون علی را شد به طین مقام سال وصل آن ولی متقی حمو محمد بو علی پیر مجیب نیز «مهدی کرم» بو علی محمد محمد کرم» بو علی

## خواجه پوسف ہمرانی قدس اللہ باسرارہ السامی

آپ کے والد کا نام ایوب اور آپ کی کنیت ابویعقوب ہے۔ آپ کا تعلق "ہمدان" ہے ہے۔ آپ کی نبیت مریدی شخ ابوعلی فاردی رحمتہ اللہ علیہ ہے ہے۔ آپ نے شخ ابواسخی رحمتہ اللہ علیہ ہے ہی استفادہ کیا۔ شخ عبداللہ جونی رحمتہ اللہ علیہ ہے ہی استفادہ کیا۔ شخ عبداللہ جونی رحمتہ اللہ علیہ ہے ہی فیض عبداللہ جونی رحمتہ اللہ علیہ اور شخ احسن سمنائی رحمتہ اللہ علیہ ہے ہی فیض صحبت اٹھایا۔ اٹھارہ سال کی عمر میں ہمدان سے بغداد تشریف لائے۔ مولانا ابواسخاق سے فقہ مدیث اور تغیر کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت غوث الاعظم می الدین عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ کی مجلس میں ہمی حاضر ہو کر مستفید و مستفیض ہوئے۔ فقہ میں امام ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ندہب اختیار کیا۔ اس کے بعد اصفہان گئے اور تخصیل علوم میں مصوف ہوئے۔ شخ عبداللہ اس کے بعد اصفہان گئے اور تخصیل علوم میں مصوف ہوئے۔ واپس شخ ابوعلی اس کے بعد اصفہان گئے اور تخصیل کا کی ور عظیم اولیاء اور مشائخ میں فاردی کی خدمت میں پہنچ کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں فاردی کی خدمت میں پہنچ کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں فاردی کی خدمت میں پہنچ کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں فاردی کی خدمت میں پہنچ کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں فاردی کی خدمت میں پہنچ کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں فاردی کی خدمت میں پہنچ کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں فاردی کی خدمت میں پہنچ کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں فاردی کی خدمت میں پہنچ کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں فاردی کی خدمت میں پہنچ کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں فاردی کی خدمت میں پہنچ کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں میں میں میں کر قدمت میں پہنچ کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں میں میں میں کر قدمت میں پہنچ کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں اور عظیم کی کر شکیل کمال کی اور عظیم اولیاء اور مشائخ میں کر سے کر سے کر سے کر سے کر کر سکیل کمال کی اور عظیم کو کر سکی کی کر سکی کی کر سکی کر سکی کر سکی کر سکی کر سکیل کمال کی اور کی کر سکی کی کر سکی کر سک

شار ہونے لگے۔

امام یا فعی رحمتہ اللہ علیہ کی تاریخ میں ہے کہ خواجہ یوسف ہدانی صاحب حال و قال تھے۔ ادلیاء اہل کمال میں تھے۔ آپ نے اصفہان' عراق' خراسان' سمرقند اور بخارا کے پیران عظام سے استفادہ کیا اور مخلوق کو نفع عظیم پنچایا۔ ایک عرصہ تک "مو" میں مقیم رہے اس کے بعد ہرات پنچ' کھی عرصہ وہاں ٹھرے۔ دوبارہ مروکا ارادہ کیا اور راستہ میں وفات یائی۔

می نجیب الدین برغش شیرازی فراتے ہیں "ایک بار مشائخ کے کچھ لمفوظات مجھے ملے۔ مطالعہ کیا تو بہت خوش ہوا۔ اب میہ فکر ہوئی کہ میہ کس کی تصنیف ہے؟ اور اگر اسی بزرگ کا اور کلام بھی مل جائے تو بہت احیما ہوگا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بارعب' پرو قار' بزرگ' نورانی چرو خانقاہ میں تشریف لائے ہیں اور وضو کرنے کے لیے وضو خانہ میں گئے ہیں۔ انہوں نے نمایت ہی سفید کپڑے پنے ہوئے ہیں۔ ان کے لباس پر آب زر سے بہت خوشخط آیت الکری لکمی ہوئی ہے۔ میں ان کے پیچے کیا۔ انہوں نے وہ کیڑا اتار کر مجھے دیا۔ اس کے پیچے انہوں نے سز لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ سفید کیڑے سے بھی زیادہ صاف اور اجلا تھا۔ اس یر بھی ای طرح آیت الکری لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ سبز کپڑا بھی ا تار كر مجھے دے ديا اور فرمايا ان كا خيال ركھنا۔ ميں وضو كرلول۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا ان دونول کیڑول میں سے ایک میں ممہیں دیتا ہوں۔ جو تم لینا جاہو' لے لو۔ میں نے کہا آپ جو مناسب سمجھیں عنایت فرما دیں۔ آپ نے جامہ سنر مجھے رہا اور این ہاتھوں پہنایا۔ سفید لباس خود پس لیا۔ فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کما نہیں۔ فرمایا مین ان اجزاء کا مصنف مول جس کے تم طالب تھے۔ میرا نام یوسف ہدانی ہے اور وہ کتاب جس کے پچھ صے تمہارے پاس ہیں اس کا نام "زینت الحیات" ہے میری اور تصانیف بھی ہیں جو اس سے بھی اچھی ہیں۔ جیسے "منازل السا کین" اور "منازل السارین"۔ جب میں جاگا تو بہت خوش تھا۔

ولادت: خواجه بوسف مداني ٢٠٥٠ ما ١٣٨٥ من بيدا موسة

وفات: اہل اخبار اس امر پر متنق ہیں کہ آپ نے "مرو" جاتے ہوئے مصلامہ میں وفات پائی۔ مصلامہ میں وفات پائی۔ مصاحب "مخبر الوا صلین" کے بقول ۲۳۱ھ میں وفات پائی۔ پہلے آپ ہرات کے متصل وفن کیے گئے۔ پھر آپ کے ایک مرید شیخ ابن التجار نے آپ کی لفٹ مبارک "مرو" نتقل کی۔

#### قطعه (ولادت)

جمه دان خوان بوسف بمدال که ذات او بخسن و صورت و معنی است به شک بوسف ان بخسن و صورت و معنی است به شک بوسف گو به تولید پاکش صوفی محمود بوسف گو

دگر تاریخ تولیدش نجوان «مقبول ربانی» خواجه حسن اوزاقی قدس الله سره

آپ کا شار عظیم مشائخ اور خواجہ ہدانی کے بردے خلفاء میں ہو تا ہے۔ آپ کا نام نامی ابومحمر حسن بھی حسین اوزاتی رحمتہ اللہ علیہ ہے۔ اوزات ' بخارا سے تین فرسک کے فاصلہ پر واقع ایک شمر ہے۔ اس میں شخ رہائش پذر رہے۔ آپ اپنے وقت کے شخ تھے۔ آپ کا طریق پندیدہ تھا۔ آپ ا پن مریدوں کی تربیت میں اور محلوق کو اللہ کی طرف بلانے میں فرد نگانہ تھے۔ آپ ریاضت عبادت اور اتباع سنت میں بے مثال تھے۔

خواجه حسن اوزاتی رحمته الله علیه جب خواجه بوسف رحمته الله علیه کی خدمت میں پنچے تو آپ پر حالت استغراق ایس عالب ہوئی کہ دنیا کے تمام کام کاج سے ہاتھ اٹھا لیا اور اہل و عیال کی خیر گیری بھی ترک کر دی۔ ان كى الميه نے اس بات كى شكايت خواجه بوسف كو لكھ بھيجى- خواجه نے انہيں اینے پاس بلایا اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے تقیحت کی اور فرمایا اہل و عیال کے ساتھ رہنا اور اولاد کو پالنا سنت نبوی ہے۔ اسے نظر انداز کرنا شرعا" و عقلا" روا نسیں- عرض کی میرا کچھ اس قتم کا حال ہوچکا ہے کہ کسی اور کام كا نميں رہا۔ خواجہ اس بات سے ناراض ہوئے اور انہیں سخت ست كما۔ رات ہوئی تو خواجہ بوسف نے خواب میں حق سجانہ و تعالی کو دیکھا۔ ارشاد ہوا "اے بوسف! ہم نے مختبے بینائی عقل دی ہے اور حسن کو بینائی عقل و ول دی ہے۔ اے ملامت نہ کر"۔ اس دن کے بعد سے خواجہ نے حس کو مجمی کچھ تکلیف نہ دی بلکہ حسن کے اہل و عیال کا خرچ بھی اینے ذمہ لے

ماحب رشحات فرماتے ہیں: "حسن اوزاتی حسن بن حسین بن امام عاقل فقیہ حقانی بن عبدالکریم بن ابی حنیفہ اوزاتی ہیں۔ آپ کے سب آباؤاجداد عالم' فقیہ اور فاضل تھے۔

وفات: خواجہ حس نے ۲۷ رمضان ۵۵۲ھ میں وفات پائی اور ۲۷ رمضان المبارک کو وفن ہوئے۔ ہیرون دروازہ المبارک کو وفن ہوئے۔ ہیرون دروازہ "کلا" میں ہے اور خواجہ اسحاق کلا آبادی کے مزار کے مشرقی جانب ہے۔

#### whi

چون حن محن ولی ایل حن از جمال ورزید در جنت وطن سال و ملف فتح دین آمد عیاں ہم رقم شد عارف و عابد حسن ۱۳۵۲ء میں ۱۳۵۲ء

# شخ عبدالله برقی قدس سره

آپ با کمال شخ اور عظیم عالم دین تھے۔ آپ طریقت میں خواجہ یوسف ہدانی کے مرید اور غلیفہ تھے۔ آپ کی سالوں تک اپنے پیر و مرشد کی فدمت میں حاضر رہے اور باطنی فوا کہ سے فیف اور فا کرہ اٹھایا۔ یوں آپ اعلیٰ درجہ اور اونچ مرتبہ پر پہنچ۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو حق تعالیٰ تک پہنچایا۔ آپ کی اصل خوارزم سے ہے گر آپ "برق" نامی قصبہ میں رہتے سے۔

صاحب رشحات رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ عبداللہ کو "برتی" اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے آباؤ اجداد بھیڑوں کی گلہ بانی کرتے تھے اور بھیڑیں فروخت کرتے تھے۔

وفات: آپ کا سال وفات ۵۵۵ھ ہے۔ آپ کی قبر مبارک بخارا میں " "بل شور" کے اور ہے اور شخ ابو بر کلا آبادی رحمتہ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ہے۔

### قطعه

خواجه برتی ولی ابر عطا از جمال چول برق رفت اندر جنان ر طنت "كاشف ولی حق" بگو نیز "عبدالله این برتی" بخوان

## خواجه عبدالخالق غجدواني قدس الله مره

آپ کا شار خواجہ بوسف ہدائی کے عظیم خلفاء میں ہو آ ہے۔ آپ خواجگان نقشبندیہ عالیہ میں ممتاز مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ بخارا سے چھ فرسٹک کے فاصلہ پر واقع شر غجدوان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام خواجہ عبدالجمیل ہے۔ آپ کی والد کی طرف سے نبت چند واسطول سے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچی ہے۔ آپ کی والدہ ملوک روم کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کے والد امام عبدالجمیل کا حضرت خضر علیہ السلام سے محبت اور براوری کا تعلق تھا۔ جب خواجہ عبدالخالق کی والدہ حمل سے تھیں تو حضرت خصر علیہ العلوة والسلام نے آپ کے والد کو نیک بیٹے کی بشارت دی اور پدائش سے بہلے آپ کا نام عبدالخالق رکھا۔ خواجہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والدین نے دیار روم سے حوادثات زمانہ کے سب ای متعلقین سمیت جرت کی اور "ماوراء النهر" کی ریاست مین آ گئے۔ بعد ازاں بخارا میں رونق افروز ہوئے اور وہیں کی سکونت اختیار کرلی۔ خواجہ عبدالخالق بخارا میں ہی پیدا ہوئے۔

صاحب رشحات فراتے ہیں کہ خواجہ عبدالخالق کی عمریائے سال کی تھی۔
آپ اپنے استاد شخ صدر الدین سے قرآن پڑھتے تھے۔ شخ بخارا شرکے برے اور جید علاء میں شار ہوتے تھے۔ جب آیت ادعو وہکم تضوعا و خفیتہ (اپنے رب کو ظاہر وپوشیدہ لگارو) پر پنچ تو اپنے استاد سے بوچھا کہ ظاہر و پوشیدہ ذکر کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ اگر ذکر ظاہری کیا جائے اور آواز سے ہو تو ذاکر کو ریا کا خطرہ ہونا ہے اور جب ریا و دکھلاوا ورمیان میں آگیا تو ذکر کا حق اوا نہ ہوا اور اگر ذکر دل سے کرتا ہے تو صدیث شریف میں آگا ہے الشیطن تجری فی ابن دم مجری الام (شیطان ابن آدم میں

خوف كى مائد دوڑ آ ہے) اب شيطان لعين كو پية چل جا آ ہے۔ وہ ذكر كرنے والے كے دل ميں كئى طرح كے وسوسے ڈالٹا ہے۔ بس اس صورت ميں بھى ذكر خفيہ كاحق ادا نه ہوسكا۔ اس مشكل مسئلہ كاحل فرمائے۔

استاد اس تقریر دل پذیر پر جمران رہ کے اور فرمایا "یہ علم لدنی ہے۔
انشاء اللہ چند سالوں میں یہ عقدہ بارگاہ اللی سے حل ہو جائے گا"۔ چنانچہ
بالغ ہونے کی عمر تک خواجہ مشکل کشا انہا کی جانب سے اس عقدہ کشائی کے
منتظر رہے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ جمری و خفی ذکر
کا طریقہ بتایا اور ذکر خفی کی اجازت دی۔ نیز وقوف عددی سے بھی واقف
کیا۔ نقشبندیہ کے اس عالی شان خاندان میں جس محض نے سب سے پہلے
وقوف عددی کے ساتھ ذکر خفی کیا وہ خواجہ عبدالخالق ہیں۔

خضر علیہ السلام نے خواجہ کو اپنی فرزندی میں قبول فرمایا اور خفی و اثبات کے ذکر کی تعلیم دی اور فرمایا "پانی کے حوض میں جا کر غوطہ لگاؤ اور لا اللہ کمو"۔

حفرت خواجہ فرمات ہیں کہ میں ہیں سال کا تھا کہ خفر علیہ السلام مجھے ماورا النہر میں خواجہ یوسف ہدانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے۔ مجھے ان کے سپرد کیا۔ میں نے حضرت ہدانی رحمتہ اللہ علیہ سے مکمل استفادہ کیا اور اپنے عمل اور وسعت اور کشادگی پائی۔

صاحب رشحات فرماتے ہیں: خواجہ عبدالخالق ہر روز ایک وقت کی نماز خانہ کعبہ میں اوا کرتے تھے اور واپس تشریف لے آتے تھے اور یہ آپ کی سب سے بری خرق عادت تھی۔

خواجہ نے اپنے بیٹے خواجہ ادلیاء کبیر کے نام آداب طریقت میں ایک وصیت نامہ لکھا۔ اس میں تحریر فرمایا:

"اے بیٹے! میں خمہیں وصیت کرتا ہوں--- علم" ادب تقویٰ اتباع سنت و جماعت اور نماز باجماعت ادا کرنے کی۔ حدیث فقہ اور تغیر کی تعلیم حاصل کو- جابل صوفیوں سے برمیز كرنا اين احوال كا اشتمار نه دينا يول تم امام اور موذن بنخ سے نج جاؤ گے۔ دیکھنا حاکم اور قاضی شرنہ بنا۔ دستاویزات میں اپنا نام نہ لکھنا' بادشاہوں کی مجلس نہ کرنا' خانقاہ تغمیرنہ کرنا اور نہ اپنے آپ کو شخخ کملوانا۔ زیادہ ساع نہ سننا ساع سے انکار بھی نہ کرنا۔ کم کھانا تھوڑا بولنا اور کم سونا۔ عام لوگوں سے دور رہنا مردول اور عورتوں سے مجلس نہ رکھنا۔ طلب دنیا میں مصوف نہ ہونا نیادہ ردنا عورا بننا تقه لا كر بنے سے بالك بچنا كى كو بھى اپ آب سے کم نہ سجھنا اور اینے آپ کو بھڑ نہ سجھنا۔ اپنا ظاہر آراسته نه کرنا جهال تک موسکے خدمت خلق میں کوشال رہنا عان و مال سے ور لغ نہ کرنا ' مشامح کو جان سے بردھ کر عزیز جانا 'ان کے افعال پر تقید نه کرنا ول کو بیشه د کمی رکھنا--- چاہیے که تیرا بدن لاغر اور تیری آنکھ رونے والی رہے۔ تیرا عمل خالص ہو' وعا مِن تضرع مو " تيرا لباس برانا مو " تيرا دوست كوكي درويش مو عبادت تیرا سرماییه مون تیرا گر متجد مون تیرا دل ذاکر اور تیری زبان شاکر مو-تیرا مونس ذکر ہو' تیرا یار فکر ہو' خواجگان کے طریقہ پر قائم رہنا کہ "ہوش دردم" اور "نظر برقدم" رہے۔ تو "سفر در وطن" اور "حکومت ور انجمن" رہے۔ ولوں کا خیال رکھنا اور فلق کے ساتھ علق سے پیش آنا۔ و توف زمانی و قوف عددی اور و قوف قلبی اس سے عبارت ہے۔

ایک روز ایام عاشورہ میں حضرت عبدالخالق غیدوانی ایک محفل میں تشریف فرما شے کہ ایک جوان دروازے سے اندر آیا۔ خرقہ پنے ' سجادہ کندھے پر رکھے' زاہدوں کی صورت بنائے ہوئے آیا اور حضرت کے پاس ایک گوشہ میں بیٹھ گیا۔ خواجہ اسے بار بار دیکھتے تھے۔ پکھ دیر بعد وہ نوجوان اٹھا' خواجہ کے سامنے آیا اور کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اٹھا' خواجہ کے سامنے آیا اور کما رسول اللہ عز وجل اس حدیث کی حکمت کیا انقوا فراستہ المومن فانہ بنظر ہنور اللہ عز وجل اس حدیث کی حکمت کیا اور اسلام قبول کر لے "وہ نوجوان بولا "نعوذ باللہ کہ میں نے زنار باندھی ہو" حضرت نے ایک خادم کو اشارہ کیا کہ اس کا خرقہ ہٹائے۔ جب اس کا خرقہ ا آرا گیا تو ینج سے زنار طاہر ہوئی۔ وہ نوجوان قائل ہوگیا' شخ کا مرید بن گیا اور زمرہ اہل اسلام میں داخل ہوگیا۔

وفات: ﷺ نے ۵۵۵ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار عجدوان میں ہے۔ قطعہ

عبد خالق مجمدوانی شخ حق رفت از دنیا بغردوس بریس ارتحالش "آفآب کال" است بم بغربا "مطلع نور یقین" ۵۵۵ه

# خواجه عليم آقاقدس سره

آپ صاحب عشق و محبت تھے۔ ذوق و شوق رکھتے تھے۔ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے۔ شخ احمد میوی کے عظیم خلفاء میں سے تھے۔ آپ کا مولد و مسکن ولایت خوارزم ہے۔ آپ آق فوزعان نامی بستی میں رہائش پذیر رہے۔ شخ احمد میوی کی وفات کے بعد ان کی مند ارشاد پر تشریف فرما ہوئے رہے۔ شخ احمد میوی کی وفات کے بعد ان کی مند ارشاد پر تشریف فرما ہوئے

اور بیں سال تک ہدایت و ارشاد کا فریضہ ادا کرتے رہے۔

وفات : آپ نے ۵۸۲ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پرانوار موضع "آق" قوزعان میں ہے۔

قطعه

چو پیوست با احکم الحاکمین حکیم جمال اہل حکمت حکیم " بالش بخوان "آفآب زمان" دگر ہم بدان "اہل حکمت حکیم"

خواجه عبدالمالك قدس سره

آپ آپ نانہ کے نامور ولی اور برے بزرگ تھے۔ فقہ عدیث اور تفیر کے علم میں شہو آفاق تھے۔ اس کے بعد جذب و عشق اللی کی کیفیت دامن کیر ہوگئے۔ آپ شخ یموی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور کمال حاصل کیا۔ شخ احمد رحمتہ اللہ علیہ کو جتنی لطف و محبت آپ سے تھی کی اور سے نہ تھی۔ حتی کہ انہیں صاحب سجادہ بنایا اور خرقہ خلافت عطا فرمایا۔

وفات: آپ ۵۸۳ھ میں فوت ہوئے

قطعه

خواجه عبدالمالک سردار ملک مالک فردوس شد فی کل حال ر ملتی مح «منع حق بادشاه» "پیر عالمگیر» بهم سال وصال محمد همه

### خواجه منصور قدس سره

آپ شخ احمد یموی رحمتہ اللہ علیہ کے عظیم خلفاء میں سے ہیں۔ آپ باب ارسلان رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے اپنے والد گرای سے علوم فلا ہری کی تعلیم حاصل کی۔ طریقت بھی ان سے سیمی۔ جب تک ان کے والد زندہ رہے یہ ان کی خدمت میں حاضر رہے۔ ان کی وفات کے بعد خواجہ احمد یموی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ طریقت کی شخیل کی اور فلانت و اجازت اور ارشاد کا خرقہ حاصل کیا۔

حفرت خواجہ آپ کا بہت لحاظ کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو تلقین کے لیے ان کی فدمت میں رہتے تھے۔

وفات: آپ کی وفات ۲۹۳ه می موئی۔

### قطعه

چو منصور از جمال رفت سخر بست وصال پاک آن پیر مزکی کیے "منصور حق ایل جلال است" دگر "منصور محبوب معل" معلی" معلی معلم

## خواجه تاج قدس سره

آپ خواجہ عبدالمالک کے فرزند عزیز اور خواجہ رکی آقا کے پدر بررگوار ہیں۔ ابتدائی عمر میں علوم دینی سکھنے میں مصوف رہے۔ جب عالم عاقل اور فاصل کامل ہوگئے تو علم باطنی کی مخصیل میں سرگرم ہوگئے۔ خواجہ ابواحمد یسوی کی خدمت میں پنچے۔ ان کے مرید ہوئے اور اپنے پیر ردش ضمیر کی توجہ کی برکت سے اپنے وقت کے کامل ولی بنے۔ کہتے ہیں کہ خواجہ آج

آقا اس قدر استغراق میں رہنے کہ اپنے 'پرائے کو پھپان نہیں کتے تھے۔ وفات: آپ نے ۵۹۲ھ میں وصال فرمایا۔

جو آج آقا شه دين آج عزت زحق شد آجدار خلد اعلى عيال مر ديد سال ارتحالش ز آج اوليا مجوب مولى

## خواجه سعيد آياقدس سره

آپ خواجہ احمد یموی رحمتہ اللہ علیہ کے نامور خلیفہ ہیں۔ سی کی وفات کے بعد کئی سالوں تک مند ارشاد پر بیٹھے اور متلاشیان حق کو حق تک بینچایا۔ آپ کا مسکن ولایت خوارزم تھا۔

وفات: آپ نے ۱۱۵ھ میں وفات پائی۔

### قطعه

باسعادت شد چو درخلد برین شخخ عالم عاشق صادق سعید" بهر سال ارتحال آنجناب "خواجه" کن تحریر خوان "عاشق سعید" ۱۱۵ه ۱۱۵ه

## خواجه اولياء كبير قدس مره

آپ حضرت عبدالخالق غددانی کے عظیم خلفاء میں سے ہیں۔ ابتداء میں بخارا کے ایک عالم سے علم حاصل کرتے تھے۔ ایک دن اتفاقا" خواجہ عبدالخالق

رحمتہ اللہ علیہ نے بازار سے گوشت خریدا اور خود اٹھا کے لے جانے گئے۔
خواجہ اولیا وہاں سے گزر رہے ہے۔ التماس کی کہ گوشت ججھے دیجئے ماکہ آپ
کے ساتھ چل کر گھر تک پہنچا دول۔ حضرت نے گوشت انہیں دے دیا۔ گھر پہنچ
کر خواجہ اولیاء کو بٹھایا اور فرمایا کچھ دیر آرام کرلو کہ کھانا تیار ہو جائے۔ پھر ہم
مل کر کھائیں گے۔ جب کھانا کھانے کے بعد اولیاء نے اجازت کی تو یکدم ان کی حالت دگرگوں ہوگئے اور حضور کے حاضر فدمت ہوئے مرید ہوگئے اور حضور کے حاضر باش رہے۔ حتی کی سعادت فرزندی پائی اور خرقہ خلافت سے نوازے کے سے۔

ایک بار خواجہ اولیاء راستہ میں جارہے تھے۔ عین راستہ میں ایک عالم سے
ملاقات ہوئی جو بخارا میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے ملتے ہی خواجہ کو برا بھلا کمنا
شروع کر دیا کہ تو نے علم پڑھنا بالکل چھوڑ دیا۔ تونے اپنی عمرضائع کرلی۔ اب
بھی وقت ہے میرے پاس آ جاؤ کہ تہیں کمال عظیم تک پنچا دوں۔ یہ باتیں
من کر خواجہ مسکرائے اور فرمایا "تجب ہے کہ تو ساری رات زن فاحثہ کے
ساتھ بغل گیررہا۔ تم کی بار زنا کے جرم کے مرتکب ہوئے ہو۔ گرتم اپنے حال
پر شرمندہ ہونے کی بجائے جھے طامت کر رہے ہو اور جھے اللہ کے راستہ سے
بٹا رہے ہو"۔ وہ عالم خواجہ اولیاء کے کشف سے متحرہوا اکساری کے ساتھ
پیش آیا خواجہ کے ساتھ چلا۔ خواجہ عبدالخالق کی خدمت میں حاضرہوا توبہ کی
اور مرید ہوگیا۔

کتے ہیں کہ خواجہ اولیاء پر جذب و استغراق کے غلبہ کا یہ عالم تھا کہ ان کے صاف دل میں غیر کا خیال نہیں آ تا تھا۔

وفات : خواجہ اولیا کیر بقول صاحب "تذکرة العاشقین" ١٢٤ه ميں فوت موئے۔ آپ كا مزار بخارا ميں ہے۔ آپ كے خلفاء ميں سے خواجہ تركى خواجہ

وبقان اور خواجه سوگان رحمته الله عليهم مشهور بين-

شد ز دنیا بخت الاکبر شخ والا کبیر محرم حق" از "حبیب خدا" وصالش جو نیز فرما "کبیر محرم حق"

# خواجه زنگی آناقدس سره

عظیم ترکی مشائخ میں سے ہیں۔ "شاش" کے علاقہ کے باشندہ تھے۔ آپ
کے والدگرامی کا نام آج آ آبان فیخ باب ارسلان رحمتہ اللہ علیہ ہے۔ پہلے اپنے
جد بزرگوار کے سامیہ عاطفت میں تربیت پائی اور دینی و دنیاوی علوم میں کامل و
کھل ہوئے۔ دادا جان کی وفات سے بعد خواجہ حکیم آ آ کی خدمت میں حاضر
ہوئے اور خرقہ خلافت پایا۔ مخلوق النی کی ہدایت میں مشخول ہوگئے۔

خواجہ حکیم آ تا رحمتہ اللہ علیہ کی المیہ کا نام عبر تھا۔ وہ براق خان کی بیٹی سے۔ حکیم آ تا سیاہ فام سے۔ ایک دن بی بی عبر کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اچھا ہو تا اگر یہ حکیم آ تا سیاہ فام میرا شو ہر نہ ہو تا۔ اس خیال کے آتے ہی خواجہ حکیم اس خیال سے آگاہ ہوگئے اور فرمایا کہ جلد ہی تو جھ سے بھی زیادہ کالے آدی کے ساتھ رہے گی۔ چند ماہ بعد حکیم آ تا کا وصال ہوگیا۔ ایام عدت گزر نے کے بعد حکیم آ تا کا وصال ہوگیا۔ ایام عدت گزر نے کے بعد حکیم آ تا کا وصال ہوگیا۔ ایام عدت گزر نے بعد حکیم آ تا نے اس پیغام نکاح بھیجا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بواب میں ذکل آ تا نے یہ کہلا جمیجا کہ حمیس یاد ہوگا کہ تمہارے مرحوم شوہر نواب میں ذکل آ تا نے یہ کہلا جمیجا کہ حمیس یاد ہوگا کہ تمہارے مرحوم شوہر نے فرایا تھا کہ تم جلد ہی جھ سے بھی زیادہ سیاہ فام کے ساتھ رہوگی۔ وہ سیاہ تر فرایا تھا کہ تم جلد ہی جھ سے بھی زیادہ سیاہ فام کے ساتھ رہوگ۔ وہ سیاہ تر مواکس کے ساتھ رہوگ۔ وہ سیاہ تی ہوں اور یہ کام ہو کے رہنا ہے۔ بی بی جران ہوگئی کیونکہ اس کے سوا کسی کو اس بات کا پیتا نہ تھا۔ بالا خر نکاح کری لیا۔ اس بی بی سے خواجہ ذیکی کے میں اس بات کا پیتا نہ تھا۔ بالا خر نکاح کری لیا۔ اس بی بی سے خواجہ ذیکی کے میں بیات کا پیتا نہ تھا۔ بالا خر نکاح کری لیا۔ اس بی بی سے خواجہ ذیکی کے میں بیات کا پیتا نہ تھا۔ بالا خر نکاح کری لیا۔ اس بی بی سے خواجہ ذیکی کے میں بیات کا پیتا نہ تھا۔ بالا خر نکاح کری لیا۔ اس بی بی سے خواجہ ذیکی کے میں بیات کا پیتا نہ تھا۔ بالا خر نکاح کری لیا۔ اس بی بی سے خواجہ ذیکی کے دیں بیات کا پیتا نہ تھا۔ بالا خر نکاح کری لیا۔ اس بی بی سے خواجہ ذیکی کے دیں بیات کا پیتا نہ تھا۔ بالا خر نکاح کری لیا۔ اس بی بی سے خواجہ ذیکی کے دیں بیات کا پیتا کہ تھا۔

بال بهت مى اولاد پيدا موكى جوسب عالم عامل فاضل اور كامل تھے۔

صاحب رشحات فرماتے ہیں: شخ زگی آتا کے چار نامور خلفاء اوزن حسن ' سید آتا' صدر آتا اور بدر آتا سے جو کامل و کمل سے۔ خواجہ زگل کی خدمت میں ان چاروں حضرات کی حاضری یوں ہے۔

یہ چاروں حفرات بخارا میں علم ظاہری کی تعلیم میں معروف تھے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر علم طریقت سکھنے کے لیے بخارا سے روانہ ہوئے۔ تاشقند کی ولایت میں ایک صحرا سے گزرے تو ایک سیاہ فام مخص دیکھا۔ لمبے لمبے موٹے ہونٹ' کالا کلوٹا' گائیوں کا گلا چرا رہا ہے۔ یہ سیاہ فام خواجہ زنگی تھے اور آپ کا طریقہ تھا کہ شروع میں طال روزی حاصل کرنے کے لیے تاشقند والول کی گائیں چاتے تھے۔ ان جاروں طالب علموں نے بھی ایک درخت کے نیج آرام کیا اور دیکھا کہ اس کالے بھٹک آدمی نے وضو کیا اور ذکر میں مشغول ہوگیا۔ جب گائیوں نے آواز ذکر سی سب صحرا سے نکل کر خواجہ کے اردگر دبیٹھ محمئیں۔ آپ ذکرسے فارغ ہوئے تو چاروں طالب علم خدمت میں حاضر ہوئے ' سلام کیا اور سامنے بیٹھ گئے۔ خواجہ رحمتہ اللہ علیہ نے بوجھا "آپ لوگ کون ہیں؟ کمال کے رہنے والے ہیں اور کمال جا رہے ہیں؟"عرض کیا "علوم ظاہری کی تحصیل کے بعد ہادی راہ طریقت کی تلاش میں ہیں۔ آخر دُموندُنے والا یا بی لیتا ہے۔ ہمیں بھی راہبر مل ہی جائے گا"۔ یہ س کر خواجہ نے چاروں طرف و یکھا اور فرمایا "میں نے اس وقت دنیا کے جاروں طرف و یکھا ہے۔ میں نے مغت اقلیم دمکھ لی ہے گر اپنے سوا کوئی نظر شیں آیا جو تہیں مراد تک پہنچا سكے"۔ سيد آيا اور بدر آيا نے جب بيہ بات سي توان كے دل نے انكار كيا۔ سيد آیا نے دل میں سوچا کہ میں سید ہوں عالم فاضل ہوں۔ میں اس کا نیوں کے ساہ قام چرواہ کا مرد نہیں ہوں گا۔ بدر آتا نے ول میں خیال کیا یہ ہاتھی کے

سے ہونٹوں والا زنگی کیا کہتا ہے کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ گر اوزن حسن اور صدر آیا نے ول میں سوچا کہ شاید اللہ سجانہ تعالی نے ہمارے حصہ کی نعت اسی زنگی میں رکھ دی ہو۔

خواجہ زنگی نے اگرچہ صفائی باطن سے چاروں کے خیالات جان لیے مگر زبان مبارک سے چھے نہ فرمایا۔ پہلے اوزن حسن نے اور بعد میں صدر آیا نے خواجہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب سید آیا اور بدر آیانے دیکھاکہ ان کے دونوں سائتی خواجہ کے مرید ہو گئے ہیں تو دوستوں سے علیحد کی مناسب نہ سمجی اور خواجہ کے مرید بن گئے۔ اب اوزن حسن اور صدر آیانے چونکہ بلا انکار و تردد اخلاص سے بیعت کی تھی چند ہی دنوں میں مقصد پالیا مگربدر آیا اور سید آیا ہر چند کے سخت ریاضت کرتے تھے ون رات معروف وظائف رہتے مگر ان کا عقده وانه ہوا۔ وہ دونول رشک و حسرت کی آگ میں جلتے تھے۔ آخر کار سید آیا خواجہ زنگی کی بی بی عنبر کی خدمت میں گئے۔ زار و قطار روئے اور پیرروش منمیر کی خدمت میں سفارش کرنے کی استدعا کی۔ اس پاک وامن خاتون نے ان کی سفارش کرنے کی حامی بحری اور فرمایا کہ تم اینے آپ کو ایک سیاہ نمدے میں لپیٹ کر حضرت خواجہ زمگی کے رائے پر ڈال دو۔ جب صبح سورے خواجہ زمگی طمارت کے لیے باہر جائیں مے حمیس اس حال میں دیکھیں مے تو یقینا وہ تم پر رحم کھائیں گے۔ رات ہوئی تو بی فی عبرنے خواجہ کی خدمت میں سید آنا کی سفارش کی اور بہت زاری کی۔ خواجہ نے فرمایا پہلے دن تو اس میں سیادت اور علميت كا غرور كيا۔ اب اس كا كام چند دنوں ميں بالاتر ہو جائے گا۔ على الصباح جب خواجہ طمارت کے لیے باہر گئے تو رائے میں ایک چیز پڑی دیکھی۔ اس پر اپنا پاؤل رکھاسید آیائے جو سیاہ نمدے میں لیٹے ہوئے تھے خواجہ کے پاؤل کو بوسد دیا۔ خواجہ نے بوچھا کہ کون ہے؟ عرض کیا کہ عاجز اور پردیکی احد ہے جس کے دماغ میں علیت وسادت کی ہو ختم ہو چکی ہے۔ خواجہ نے اسے نمدہ سے ہا ہر الکا 'اپنے پہلو میں جگہ دی 'اپنے سینہ سے لگایا۔ اس وقت سید آیا کی عقدہ کشائی ہوگئ اور چند ہی دنوں بعد مقام ارشاد پر پہنچ۔ اسی طرح بدر آیا بھی جن کی گرہ نہیں کھل رہی تھی بی بی عزر کی سفارش سے اپنی مراد کو پہنچ اور خرقہ خلافت بایا۔

سید آ تا رحمتہ اللہ علیہ جن کا نام سید احمہ ہے خواجہ عزیزان علی رامتی سے نمایت محبت رکھتے تھے اور انہوں نے کئی سال اکٹھے گزارے۔ خواجہ رامتی اس سلسلہ کے اجل خواجگاں میں سے تھے۔

وفات: آپ کی وفات ۱۵۱ھ میں ہوئی۔ آپ کا مزار پر انوار ولایت شاش میں ہے۔ اب تک جو کوئی بھی دینی یا ونیاوی مراد کے حصول کے لیے مزار پر از انوار و برکت پر جاتا ہے نامراد نہیں ہوتا۔ چنانچہ مولانا محمہ قاضی رحمتہ اللہ علیہ رسالہ سیر قاضی میں فرماتے ہیں جب بھی میں خواجہ ذکئی کی قبر پر جاتا تھا اللہ اللہ کی آواز سنتا تھا۔

### قطعه

چو داخل معلی از جمال رفت جناب خواجه مسعود زعگی " "ولی الله مرشد" گو وصالش دوبارا "عاشق محمود زعگی"

## خواجه احمر صديق خليفه حضرت عبدالخالق غجدواني قدس مره

آپ اس عالیشان سلسلہ خاندان کے عظیم مشائخ و علماء میں سے ایک ہیں۔ زہد ورع اور تقویٰ میں ایک ذات اور وحید عصر تھے۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد مند ارشاد کو زینت بخشی۔ بخارا میں ہزاروں طالبان حق کو حق سے

المایا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپن ہاں محمرے ہوئے تمام مریدوں کو خواجہ عارف ریوگری کے حوالہ کیا۔ آپ کے سب خدام نے خواجہ عارف کی خدمت میں عاضر ہو کر سلوک کی جکیل کی۔

وفات: آپ نے ١٥٧ ميں وفات پائي۔ آپ كا مزار پرانوار بخارا سے تين فرستك كے فاصلہ پر واقع قصبہ معنان ميں ہے۔ آپ نے طويل عمر پائى جو ايك سوسال سے زيادہ متحی۔

### قطعه

شد چو از دنیا بغردوس برین احم مدیق مدیق زمان ست و ملق "قطب کال مجتلی" بم "فقیر احمدی مدیق" دان ۱۵۷ه ۱۵۷ه ۱۵۲ه

خواجه سليمان كرمني قدس الله باسراره

آپ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی کے عظیم خلیفہ ہیں۔ علم وعمل میں کامل سے 'مثق سے۔ قصبہ ''کریس'' میں رہائش تھی۔ آپ کی قبر بھی دہیں ہے۔ یہ قصبہ بخارات بارہ فرسنگ کے فاصلہ پر ہے۔ خواجہ سلیمان کرمنی کے دو کامل و مکمل خلیفہ سے۔ ایک محمد شاہ بخاری 'دو سرے شخ سعد الدین غجدوانی جو شخ سلیمان کے بعد مند ارشاد پر بیٹے اور مخلوق کی راہمائی میں مصوف ہو گئے۔ ان کے علاوہ شخ ابوسعید بخاری بھی آپ کے بڑے ساتھی اور خلیفہ سے جو شخ بخاری کے ماجزادے سے جو شخ بخاری کے ماجزادے سے۔

وفات: آب نے ١٥٨ه من وفات پائی۔

#### تطعه

چون سلیمان خواجه عالی مکان شد بجنت پرتو اقلن خل ماه سال وصل او به "سرور" شد عیان از "ولی حق سلیمان بادشاه" خواجه سید آتا قدس سره

نام سید احمہ ہے۔ خواجہ زگل رحمتہ اللہ علیہ کے نامور خلیفہ تھے۔ آپ کا ذکر خیر خواجہ زگل کے مناقب کے ضمن میں ہم لکھ چکے ہیں۔ اس طا كفہ كے بزرگوں میں آپ كا شار ہو تا ہے۔

ایک دن سید آ تا صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ ایک کسان کاشت کاری میں معروف تھا۔ آپ نے پوچھا "بھائی کیا کاشت کر رہے ہو؟" عرض کی باجرہ کاشت کر رہا ہوں گر اس زمین میں باجرہ اچھا نہیں ہو آ اکثر بیج ضائع ہو جا تا ہے۔ یہ بات من کر سید آ تا نے زمین سے خطاب کیا اور فرایا کہ خروار! اس کسان کا بیج ضائع نہ کرتا۔ اس سال اس زمین سے بہت سا باجرہ پیدا ہوا بلکہ آئدہ پانچ سال تک ہرموسم میں باجرہ کی فصل ہوئے بغیرہو جاتی تھی۔

وفات: آپ نے ۱۱ء می وفات پائی۔

### قطعه

## خواجه اسلعيل قدس سره

سيد آيا رحته الله عليه كے نامور خلفاء ميں سے ايك خواجه اسلعيل رحمته

الله عليه بين جوسيد آآ كى وفات كے بعد كئي سالوں تك سجادہ خلافت و مشيحت پر جلوہ افروز ہوئے اور ہزاروں طالبوں كو ہدايت و ارشاد سے نوازا۔ شخ اسمعيل كے بعد آپ كے صاحبزادہ شخ اسحن آپ كے قائم مقام ہوئے۔ آپ زہد و تقوئ اور طمارت ميں شهرہ آفاق تھے۔ خواجہ زنگی كے خليفہ اعظم خواجہ صدر آبا رحمتہ الله عليه نے جب وفات پائی ان كی جگہ پر خواجہ ایمن سجادہ نشین ہوئے اور سالكان راہ حق كی ہدایت میں معروف ہوگئے۔ خواجہ ایمن كے بعد خواجہ شخ على رحمتہ الله عليه ان كے بعد خواجہ مودود اور خواجہ كمال رحمت الله عليم الله عليم مند ارشادير معمكن ہوئے۔

## خواجه غريب قدس الله سره

خواجہ اولیاء کیر رحمتہ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ اپنے والدسے خرقہ ظافت پایا۔ آپ متقی' نیک اور صاحب ارشاد تھے۔ آپ کے والد عظیم خلیفہ خواجہ سوگان رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سجادہ نشین ہوئے۔ شیخ سیف الدین رحمتہ اللہ علیہ جس بہتی ووقع آباد" میں وفن تھے یہیں آپ کی سکونت رہی۔ آپ کے عمد میں شیخ مجدوب القلوب شیخ حیین بخاری رحمتہ اللہ علیہ روس اور بلخاریہ کی طرف سے ولایت بخارا میں آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت خواجہ کی عمر تقریباً ۹۰ سال تھی۔

شخ سیف الدین اور خواجہ خاوند تاج الدین سامی رحمتہ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے اکابر سے فرماتے ہیں کہ شخ بلغاری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے اولیاء اہل قلوب کی خدمت کی ہے مگر میں نے خواجہ کی طرح کا عجیب و غریب مخص نہیں دیکھا جو اخلاق میں لا ٹانی تھے۔ زہد و تقویٰ اور کرامت و خوارق میں بے مثال تھے۔ آپ کے چار نامور خلفاء یہ

ا- خواجه اولیاء پارسا رحمته الله علیه ساکن خرمن منی مقعل بخارا
 ۲- خواجه حسن رحمته الله علیه ساکن ساوری
 ۳- خواجه اولیا غریب رحمته الله علیه
 ۳- خواجه او کتمان رحمته الله علیه
 وفات : آپ نے الے دیمی وفات پائی۔
 قطعه

چون غریب الوقت با غربت غریب یافت غربت شد مسافر زین سرا مرشد الکوشین دان آریخ او نیز اے سرور بخوان «مشکل کشا» الام حضرت خواجه راوگری قدس سمره

آپ ترکول کے عظیم اولیاء و مشاکخ میں سے ایک ہیں۔ علم علم نہ اللہ تقدی کی اور اتباع سنت میں اعلی مرتبہ پر فائز تھے۔ خرقہ فلافت خواجہ عبد الخالق غمدوانی رحمتہ اللہ علیہ نے پہنایا۔ شیخ کی زندگی بحر ان کے خدمت گزار رہے اور استفادہ کیا۔ مرشد کی وفات کے بعد سجادہ ارشاد کو مزین کیا۔ طالبان حق کی راہنمائی کرتے رہے۔۔۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نتشیند قدس اللہ مرہ العزیز کا سلسلہ نبت و ارادت خواجہ عبدالخالق غمدوانی قدس مرہ کے تمام خلفاء سے خواجہ عارف کے ذریعہ پہنچا ہے۔

وفات: صاحب "رشحات" کے بقول آپ نے ۵اکھ میں وفات پائی۔ آپ "ربوگر" قصبہ میں دفن ہوئے۔ یہ بخارا سے چھ فرسٹک کے فاصلہ پر واقع ہے۔ خواجہ عارف رحمتہ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی جو خواجہ عبدالخالق رحمتہ اللہ علیہ سے لے کر آپ کے س وفات تک پھیلی ہوئی ہے۔ قطعه

خواجه محمود الخير فغسوى قدس مره

آپ خواجہ عارف رہوگری رحمتہ اللہ علیہ کے عظیم غلیفہ 'بمترین دوست اور معتمد رفیق سے اور جلوت و خلوت میں آپ کے سب ساتھیوں میں ممتاز سے۔ آپ قصبہ "الخیر فغن" میں پیدا ہوئے۔ یہ بخارا سے تین فرسک کے فاصلہ پر واقع ہے۔ "واکمن" نامی گاؤں میں آپ نے رہائش رکمی۔ آپ نے گاکاری کا کام زندگی بحر افقیار کیے رکھا۔ آپ حلال کمائی کھاتے سے اور اس کے لیے بی یہ پیشہ اپنایا تھا۔ ذکر خفی کی نسبت' ذکر جرسے آپ کو لگاؤ تھا۔ چنانچہ ایک روز آپ "واکمن" میں مجلس لگائے ذکر جرمیں مشغول سے 'اس جنازا کے عظیم عالم خواجہ حافظ الدین آئے اور سوال کیا کہ آپ کے طریقہ نقشبندیہ میں تو ذکر خفی کرتے ہیں۔ طریقہ نقشبندیہ میں تو ذکر خفی کرتے ہیں گر آپ ذکر جرسے مجت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا: "ناکہ سوئے ہوئے جاگیں' غافل آگاہ ہوں اور علی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا: "ناکہ سوئے ہوئے جاگیں' غافل آگاہ ہوں اور غفلت و خواب سے نکل کر راستہ پر آ جائیں"۔

خواجہ محمود رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر جراس محبوں کے لیے مناسب ہے، جس کا دل ریا ہے، زبان جھوٹ اور فیبت ہے، اس کا حلق لقمہ حرام سے اور اس کی آنکھ نظرید سے اور توجہ بغیر حق سے پاک ہو۔

ایک دن خواجہ محمود رحمہ اللہ کے عظیم ساتھی خواجہ علی رامتی' اپنے ممام اللہ کے عظیم ساتھی خواجہ علی رامتی' اپنے ممام احباب کے ساتھ ذکر جر میں مشغول تھے' اچانک دیکھا کہ ایک بہت برا سفید پرندہ' ان کے سرول کے اوپر سے اڑتا ہوا گزرا جب ان کے قریب پہنچا

تو بزبان فصیح کها۔ ''اے علی! مرد بن اور کام میں مشغول ہو''۔ وہ پرندہ دیکھ كر اوريه بات من كرا الي كيفيت طاري موئى كه جمله ابل محفل ورود فيض اور ظهور اسرارے بے ہوش ہوگئے۔ جب ہوش آیا تو خواجہ علی رحمتہ اللہ علیہ سے اس بارے میں بوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ برندہ خواجہ محمود رحمتہ الله علیہ کی روح پر فتوح ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ ہر روز آپ اس مقام پر تشریف لے جاتے ہیں جمال حق تعالی نے حضرت مویٰ علیہ السلام سے ہزاروں باتیں کی تھیں۔ آپ جس محلوق کے قالب عضري مين جائع جين شكل اختيار كر ليت جي- اس وتت خواجه ومقان قلبي جو خواجہ اولیائے کبیر کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں کی عمر بوری ہو چکی تھی اور انہوں نے بارگاہ اللی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ' میرے آخری وقت' میرے پاس این دوستوں میں سے ایک کو بھیج گا۔ کہ اس کی آنے کی برکت سے میرا ایمان سلامت رہ جائے۔ اس وجہ سے ، ربانی اشارہ سے ، خواجہ محمود رحمته الله عليه مقام اعلى علين سے برواز كركے واجه ومقان رحمته الله عليه كے پاس پنچ اور ان كے حاتمہ بخيركے بعد عيرے ساتھ بھى آپ كوجو محبت وعنایت ہے' اس وجہ سے اس راسنہ سے گزرے۔

وفات: بقول صاحب "سفیته الاولیاء" ۱۵مه میں فوت ہوئے اور "تذکرة الاصفیاء" کی روایت کے مطابق آپ کا سال وفات ۱۷مه ہے۔ قطعہ

چون مكان در جنت محمود يافت حامد و محمود فيخ الاصغياء " "شاه عرفاني" است سال وصل او بم نجوان "محمود آج الاصغياء"

خواجه ميرحسين المشهور ميرخورد قدس سره

نتشبندیہ سلسلہ کے عظیم بزرگ ہیں۔ خواجہ محمود رحمتہ اللہ علیہ سے خرقہ ظافت ملا۔ آپ کے ایک بھائی کا نام خواجہ حسن ہے وہ بھی خواجہ محمود رحمتہ اللہ علیہ کے اصحاب و احباب میں سے تھے۔

وفات: ١٥٥ من وفات پائى اور موضع "واكمنى" ميں آپ كى قبر ہے۔ يہ بخارا كے مضافات ميں ہے۔

قطعه

باجمال و حن شد حن بعثت چول حین آل پیر دلبند حین " مادب تحقیق" سال وصل اوست نیز فرا پیر فرزند حین الاهم

## حضرت خواجه على رامتني قدس سره

آپ شخ محمود الخیر نعنوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ اور خانوادہ نقشبندیہ کے ایک برے بزرگ ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کا لقب خواجہ عزیزان علی ہے۔ آپ کے مقامات بلند اور کرامات عجیب تھیں۔ آپ رزق حلال کے لیے کیڑے بننے (بافندگی) کا کام کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش "رام تن" میں ہوئی۔ یہ بخارا سے دو فرسک کے فاصلہ پر واقع ایک برا قصبہ ہے۔

شخ حن بلغار کے ایک ساتھی شخ بدرالدین ہدانی' حضرت خواجہ علی رامتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ واذکرو الله ذکوا "کشیدا" بس کے ہم مامور ہیں۔ اس ذکر سے مراد ذکر جرمے یا خفی فرمایا کہ مبتدی کے لیے ذکر جراور منتی کے لیے ذکر خفی۔

خواجہ عزیزان علی رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا الگ ہونا اور جڑنا لینی دنیا سے الگ ہونا اور حق کے ساتھ پوستہ ہونا۔ خواجہ رحمتہ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حمین بن منصور بھسل گئے تھے اگر اس وقت عبدالخالق غجدوانی کے فرزندول لیعنی مریدوں میں سے کوئی وہاں ہو آ تو بسرحال اس کی امداد کرتا اور اسے مقام وحدت الوجود سے بلند کر دیتا۔۔۔

سید آبا رحمتہ اللہ علیہ (جن کا پہلے ذکر ہوچکا ہے) خواجہ عزیزان علی را میتی کے ہم عصر تھے۔ ان کی خواجہ رحمتہ الله علیہ سے ان بن تھی۔ ایک دن ان کی زبان سے حفرت خواجہ کی نبت کھ خلاف ادب جملے نکل گئے۔ القاقا" چند دن بعد تركول في حمله كيا اور سيد آنا كے بينے كو بھى پكر كر لے گئے۔ سید آیا سمجے کہ یہ حادثہ ای بے ادبی کی دجہ سے موا ہے۔ معذرت خوائی کے لیے حضرت کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کی توجہ فرمائے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ خواجہ خاموش رہے۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو خواجه عزيزان رحمته الله عليه نے فرمايا "على اس وقت تك كمانے پر ہاتھ نیں رکھے گا جب تک سید آتا کا اڑکا نہیں آ جاتا"۔ اس کے بعد ایک لخظہ گزر گیا۔ حاضرین منظر سے کہ اچانک سید آنا کا بیٹا وروازہ سے اندر آیا۔ ابل محفل نے یہ دیکھ کر یکدم شور کیا اور جران رہ گئے اور بیٹے سے حال یوچھا۔ وہ بولا "میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانا کہ میں چند کھے پہلے ترکوں ك ايك وسته كى قيد من تقا- وه مجھے بكر كرائي علاقه من لے جا رہے تھے۔ اب میں این آپ کو آپ حضرات کے سامنے دیکھ رہا ہوں"۔ اس کے بعد سب لوگول نے کھانا کھایا۔ سیدآ یا آنخضرت رحمتہ اللہ علیہ کے عقیدت مند بن گئے۔

ایک بار خواجہ علی رحمتہ اللہ علیہ کے گریس دو دن سے فاقہ تھا۔ اہل خانقاہ فاقہ سے بہت تک تھے۔ اچانک حضرت کا ایک مخلص عقیدت مند غلام پلاؤ کی ایک درخواست کی۔ خواجہ پلاؤ کی ایک دیگر سے دواجہ

بہت خوش ہوئے اور فرایا کہ قبولیت کا دردازہ کھلا ہے 'جو مانگا ہے مانگ۔
غلام بہت ذہین تھا۔ بولا "میری اس کے سواکوئی تمنا نہیں ہے کہ ظاہر و باطن
میں آپ کی طرح ہو جاؤں"۔ آپ نے فرمایا یہ بھاری بوجھ ہے تو اس کو
برداشت نہ کر سکے گا۔ عرض کی میری مراد تو بھی ہے۔ باتی اختیار آپ کے
ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کہ بہت اچھا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے۔
مائے بٹھایا۔ توجہ دی۔ ایک ساعت بعد غلام کا ظاہر و باطن بالکل
حضرت کی طرح تھا۔ گروہ مستانہ و بے ہوش تھا۔ چار دن تک وہ زندہ رہا۔
اس کے بعد رحمت حق سے جا ملا۔

اولاد : خواجہ عزیزان رحمتہ اللہ علیہ کے دو صاجزادے تھے۔ دونوں عالم ، عارف کال اور باعمل تھے علوم ظاہری و باطنی سے آراستہ۔ ایک برے صاحب زادے خواجہ محمد دو سرے چھوٹے بیٹے خواجہ ایراہیم۔ آپ نے خواجہ ایراہیم کو اپنی وفات کے وقت حق سجادہ نشینی دیا اور فرمایا کہ آگرچہ یہ حق برے بید جلد ہی فوت ہو جائے گا۔ للذا ہم نے برے بید جلد ہی فوت ہو جائے گا۔ للذا ہم نے اس کام سے معاف رکھا۔ چنانچہ ایا ہی ہوا کہ آپ کے چملم کے روز برے ماجزادے نے وفات یائی۔

خلفاء: خواجہ عزیزان کے چار خلیفہ تھے۔ یہ چاروں حضرات صاحب حال و قال اور اہل فضل و کمال تھے۔ حضرت کی وفات کے بعد چاروں نے انسانیت کی ہدایت و رشد کے لیے کام کیا۔ ان چاروں کے اساء گرای نام پاک مجر پر ہے۔ پہلے خواجہ مجر کلاہ دوز آپ کا مزار پر انواز خوارزم میں ہے۔ ود سرے خواجہ مجر صلاح بلخی۔ آپ شہر بلخ میں آسودہ ہیں۔ تیسرے خواجہ مجمد یار آپ کا مرقد خوارزم میں ہے۔ چوتھے خواجہ مجمد بابا ساس۔

وفات: ماحب "رشحات" اور صاحب " سفيت الادلياء" وغيرو ك بقول

آپ ۲۱ء شی بتاریخ ۲۸ ذی تعدہ فوت ہوئے۔ آپ کا مزار پرانوار خوارزم میں ہے۔

قطعه

قدر اعلیٰ و عز عالی یافت چون علی شد بجنت العالی مورز علی" کو "علی بوتراب رحلت" او نیز "عاشق ولی عزیز علی" الاسم

# خواجه محرباباساى قدس سره

آپ خواجہ عزیزان رحمتہ اللہ علیہ کے نامور خلیفہ ہیں۔ ایک دت تک اپ مرشد کی خدمت میں رہے اور بہت فائدے حاصل کے اور جب اشارہ غیبی پاکر خواجہ عزیزان بخارا سے خوارزم تشریف لے گئے تو خواجہ محر بابا بھی ان کے ہماہ شخے۔ آپ کا مولد و مسکن 'ساس گاؤں ہے' جو تصبہ رامتی کے ماتحت ہے اور بخارا سے تین کوس کے فاصلہ پر ہے۔

صاحب "رشحات" فراتے ہیں۔ بابا سای نے خواجہ بہاء الدین شاہ فقشبند کو اپنا بیٹا بنایا اور تربیت فرائی۔ ان کی پیدائش سے پہلے جب بھی بابا ہندووں کے محل کے پاس سے گزرتے سے تو فراتے سے کہ مجھے اس مٹی سے ایک مرد کی خوشبو آ رہی ہے جو امام طریقت ہوگا اور جلد ہی قصر ہندواں تصر عارفان میں بدل جائے گا۔ خواجہ بہاء الدین کے پیدا ہونے کے تین دن بعد جب بابا وہاں سے گزرے تو فرمایا کہ اب خوشبو زیادہ ہوگئ ہے شاید کہ وہ مرد پیدا ہوگیا ہے۔ جب اس کی اطلاع خواجہ بہاء الدین کے دادا کو ملی تو وہ اپنے بوتے کو لے کر بابا کی خدمت میں پنچ۔ خواجہ نے مرانی اور مہمان نوازی کے بعد فرمایا کہ یہ بچہ ہمارا بیٹا ہے ہم نے اسے اپنی فرزندی میں تبول کر لیا ہے۔ بھرانے کہ یہ جراپ ساتھیوں سے فرمایا یہ وہی مخض ہے جس کی ہو ہمیں آتی

مقی - جلد بی بید مقداء وقت اور امام طریقت ہوگا۔ آپ نے اپنے خلیفہ اعظم میر کلال سے فرمایا کہ ہم نے اپنے بیٹے بماء الدین کو تممارے حوالہ کیا۔ اس کی ظاہری و باطنی تربیت کرنا تمماری ذمہ داری ہے۔ ہرگز اس میں کو آئی نہ کرنا۔ یہ س کر میر کلال نے سر جھکایا سینہ پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا "اگر کو آئی کروں تو مرد نہ ہول گا"۔

خواجہ بماء الدین شاہ نقشید (قدس مرہ) فرماتے ہیں جب ہم نے نکاح
کرنا چاہا تو میرے دادا نے مجھے بابا ساس رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ
اس موقع پر بابا تشریف لے آئیں تو آپ کی پرکت قدوم ان گروں کو طے
جب حضرت سے ملاقات ہوئی میں نے آپ کی پہلی کرامت یہ دیکھی کہ اس
رات میرے اندر عابری و زاری پیدا ہوئی۔ اٹھ کر خواجہ کی معجد میں آیا وہ
رکھت نماز پڑھی مر سجدہ میں رکھا اور دعا کی اے اللہ مجھے تکلیف برداشت
کرنے اور ریاضت کی مشقت اٹھانے کی توفق وے۔ جب میج آپ کی
غدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا۔ دعا اس طرح کرنی چاہیے کہ اے اللہ! جو
تنیری رضا ہے اس بندہ ضعیف کو اس پر رکھ۔ اگر اللہ تعالی اپنی حکمت کالمہ
تیری رضا ہے اس بندہ ضعیف کو اس پر رکھ۔ اگر اللہ تعالی اپنی حکمت کالمہ
کے تحت اپنے کی دوست پر بلا نازل کرتا ہے تو پھر خود ہی اس کو برداشت
کرنے کی تونی بھی دے دیتا ہے۔ خود بلا و مصیبت کا مطالبہ نمیں کرنا چاہیے
کہ یہ گناخی ہے۔

اس کے بعد کھانا حاضر ہوا' ہم نے کھا لیا۔ ایک روٹی نے گئی آپ نے مجھے عطا کی اور فرمایا اسے سنجال کے رکھو۔ میں نے ول میں سوچا کہ ہم نے ابھی کھانا سیر ہو کر کھا لیا ہے' ابھی میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا بیہ روٹی راستہ میں ہمارے کس کام آئے گی۔ روانہ ہوئے تو میں آپ کی سواری کے ساتھ پوری نیازمندی کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب میرے ول میں کوئی وسوسہ آیا تو

آپ فرائے کہ دل کو تمام بے فائدہ خطرات سے پاک رکھنا چاہیے۔

راستہ میں آپ اپنے ایک محب کے گھر تشریف کے فی دو خدو اسلام کے ہوں کے ایک محب کے گھر تشریف کے فیکے وہ خدو پیشانی سے پیش آیا لیکن اس کے چرو پر تشویش و اضطراب کے آثار نمایاں سے سے آپ کے پوچنے پر بولا۔ دودھ کا پیالہ ہے گر روٹی نمیں کہ کھاؤں۔ حضرت نے جھے فرمایا جو روٹی تمہارے پاس ہے دہ اسے دے دو۔ آخر کام آ میں گئی حالا تکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کام آئے گی۔

خلفاء : خواجہ بابا سای رحمتہ اللہ علیہ کے چار نامور ظفاء سے۔ ایک خواجہ صوفی سوفاری جن کی قبر سوفار میں 'بخارا سے دد فرسنگ کے فاصلہ پر ہے۔ دو سرے خواجہ محمود سای 'جو حضرت خواجہ کے فرزند ہیں نیز آپ کے ظیفہ اعظم ہیں۔ تیسرے 'خواجہ دانشمند' چوشے' میرسید کلال رحمتہ اللہ علیم الجمعین۔

وفات: آپ کی وفات ۵۵۵ھ میں ہوئی۔ آپ کے مزار پرانوار تصبہ سای میں ہے۔

#### قطعه

در خلد چو از دیار دنیا مطلوب خدا مجمد آمد" آریخ وصال اوز "مرور" "محبوب خدا مجمد آمد"

## خواجه ميرسيد كلال قدس الله سره المتعال

آپ خواجہ محمد ساس رحمتہ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ اور عظیم مرید ہیں۔ آپ کو علم شربیت و طربقت اور حقیقت و معرفت میں اپنے وقت کے اولیاء پر برتری حاصل تھی۔ آپ کو شرف مہارت بھی حاصل تھا۔ آپ "سوخار" گاؤل میں پیدا ہوئے اور کوزہ گری کا پیشہ اختیار کیا۔

صاحب "رشحات" فراتے ہیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ فراتی تھیں کہ میر کاللہ جب میرے بطن میں تھے تو اس وقت اگر بھی ایک مشتبہ لقمہ حرام بھی میں کھا لیتی تو پیٹ میں سخت ورد ہو آ۔ قے کرنے سے ہی درد تھیک ہوقا۔ میں کھا لیتی تو پیٹ میں سخت ورد ہو آ۔ قے کرنے سے ہی درد تھیک ہوقا۔ جب یہ واقعہ کئی بار ہوا تو میں سمجھ گئی کہ یہ اس بچہ کی دجہ سے ہے۔ اس کے بعد میں کھانے میں ازود احتیاط کرتی تھی۔

میر کلال رحمتہ اللہ علیہ نوجوانی میں کشتی اؤتے تھے۔ ایک بار پہلوانوں کے دنگل میں موجود تھے کہ ایک مخص نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ سید زادہ ہو کر کشتی لڑتا ہے۔ یہ اس کے شایان شان نہیں ہے 'یہ تو اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ وہال بیٹے ہی سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ وہ مخص دلعل میں سینہ تک دھنما ہوا ہے۔ نکلنے کی بہت کوشش کر رہا ہے۔ اسنے میں میر کلال اچانک آتے ہیں اسے دونوں بازدوک سے پکڑ کر دلعل سے نکالتے ہیں۔ آئکہ کھلی تو دنگل ختم ہوچکا تھا۔ میر کلال رحمتہ اللہ علیہ نے اسے فاطب کر کے فرمایا میں یہ کشتی اسی لیے لڑتا ہول کر کافت سے باہر نکال سکوں۔ اس محف مول ناکہ دلعل میں میر کھا اور توبہ کی۔

ایک دفعہ بڑے معرکہ کا دنگل تھا۔ ہزارہا لوگ کفتی دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ حضرت میروہاں کھڑے تھے کہ اتفاقا "محمر بابا سای رحمتہ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا تو کچھ دیر وہاں کھڑے رہے اور میر کلال رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھتے رہے۔ ان کے بعض مریدوں نے دل میں سوچا کہ حضرت ان بد حتیوں کو دیکھتے رہے۔ ان کے بعض مریدوں نے دل میں سوچا کہ حضرت ان بد حتیوں کو دیکھنے کے لیے کول بے کار کھڑے ہوگئے ہیں۔ محمد بابا سای رحمتہ اللہ علیہ نے نور باطن سے ان کے خیال کو جان لیا اور فرمایا کہ اس ونگل میں علیہ نے نور باطن سے ان کے خیال کو جان لیا اور فرمایا کہ اس ونگل میں

ایک فخص کوا ہے 'جس کی صحبت و برکت سے ہزاروں لوگ کمال کو پنچیں گے۔ میں اسے شکار کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی حضرت نے اتنا فرمایا ہی تھا کہ میر کلال کی نظر آپ پر پڑی۔ بے ساختہ آپ کی طرف بردھے۔ انتمائی جذب و کشش محسوس کی اور اپنے آپ کو حضرت کے قدموں پر ڈال دیا۔ جب آپ دہاں سے روانہ ہوئے تو وہ آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ آئے۔ خانقاہ پہنچے۔ مرید ہوئے اور کمالات ظاہری و باطنی پائے۔ پھر کشتی کی طرف مرکر کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت بابا نے آپ کو اپنی فرزندی میں قبول فرمایا۔ خرقہ خلافت عطاکر کے اپنا جانشین بنایا۔

خلفاء: کما جاتا ہے کہ خواجہ میر کلال کے ۳۱۳ خلیفہ تھے۔ ان میں سے ہرایک صاحب ارشاد تھا۔

وفات: بقول صاحب "رشحات" آپ نے جمعرات کے دن بوقت نماز فجر امر جمادی الاول 222ھ وفات پائی۔

قطعه

مير جنت شد چوبا عز و وقار سيد اكرم شه اسعد كلال گفت تاريخ وصال او خرد مير سيد پيشوا امجد كلال خواجه بهاء الدين شاه نقشبند قدس الله سمره

میرسید کلال رحمتہ اللہ علیہ کے کبیر خلفاء میں سے ہیں۔ آپ ایک عظیم ولی تھے۔ امام طریقت اور برحقیقت مقدائے شریعت اور پیشوائے اہل سنت و جماعت تھے۔ او کہن میں ہی آپ سے کرامات ولایت ظاہر ہونے لگی تھیں۔ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ سے منقول ہے کہ "میرا بیٹا بماء الدین چار سال کا تھا کہ ایک گائے عالمہ تھی۔ اس کی طرف اشارہ کرکے کما کہ معلوم سال کا تھا کہ ایک گائے عالمہ تھی۔ اس کی طرف اشارہ کرکے کما کہ معلوم

ہو تا ہے یہ گائے سفید پیشانی والا بچھڑا جنے گی چنانچہ ایسے ہی ہوا"۔ آپ کی پیدائش سے پہلے خواجہ بابا ساس رحمتہ اللہ علیہ نے بشارت دی تھی کہ ایک شخص "قصر عارفان" کے مقام سے پیدا ہوگا جو امام طریقت ہوگا۔ ابھی آپ شخص "قصر عارفان" کے مقام سے پیدا ہوگا جو امام طریقت ہوگا۔ ابھی آپ تین دن کے بچہ تھے کہ خواجہ ساس نے آپ کو اپنی فرزندی میں لے لیا اور فامری و باطنی تربیت کے لیے میرسید کلال کے حوالہ کیا۔

خواجہ بماء الدین کو میرسید کلال سے جو سلسلہ مریدی ملا تھا وہ خواجہ عبدالخالق غجدوانی اولیمی کی روحانیت سے تھا۔ چنانچہ آنجناب سے منقول ہے کہ ایک رات میں ' جذب و استغراق کے عالم میں بخارا کے مزار ہائے مقدس پر پنچا۔ میں نے ہر مزار کے اوپر جاتا ہوا چراغ دیکھا کہ تیل اور بتی کے موجود ہونے کے باوجود ان کی روشنی کم ہے اور وہ بتیول (فتیکول) کے محاج ہیں کہ اگر انہیں تھوڑی می بھی حرکت دی جائے تو چراغ کے منہ سے یا ہر آ جائیں اور ٹھیک طرح سے جلنے لگیں۔ چراغوں کو اس حال میں چھوڑ کر میں آخری مزار کے سامنے قبلہ رو ہو کر بیٹھ گیا۔ میں اینے آپ سے غائب ہو گیا میں نے دیکھا کہ قبرستان کی قبلہ والی دیوار شق ہوئی وہاں سے ایک برا تخت نکا۔ اس پر سزیدے ڈالے گئے ہیں اور اس تخت کے اردگرد کافی لوگ کھڑے ہیں۔ ان کے درمیان خواجہ بابا محمہ سای رحمتہ اللہ علیہ کو میں نے پیچان لیا۔ میں سمجھ گیا کہ میہ فوت شدہ بزرگ ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک نے مجھے کما کہ اس تخت پر خواجہ عبدالخالق مجدوانی رونق افروز ہیں اور یہ لوگ ان کے خلفاء ہیں --- ہر ایک کی طرف اثارہ کرتے ہوئے تعارف کوایا کہ یہ خواجہ احمد صدیق ہیں۔ یہ اولیای کیر ہیں۔ یہ خواجہ عارف ربوگری ہیں۔ مید محمود الخیر فغنوی اور میہ خواجہ علی رامتی ہیں۔ (رحمتہ اللہ علیهم ا معین) خواجه محمر سای رحمته الله علیه کو تم خود پیچائتے مو- پس خواجه محمد

غیدانی نے میرے حال پر مرمانیاں فرمائیں۔ آپ نے ایک ٹولی عطا فرمائی اور کما اس ٹونی کی کرامت یہ ہے کہ نازل شدہ بلا اس ٹونی سننے والے کی برکت سے کل جاتی ہے۔ اس کے بعد سلوک کی ابتدائی ورمیانی اور انتائی باتیں مجھ سے بیان فرمائیں۔ پھر فرمایا کہ یہ چراغ جو تہیں اس طرح نظر آئے تھے' اس بات کا اشارہ ہے کہ سلوک کا راستہ کی استعداد قابلیت بہ ہے كه فتيله استعداد كو حركت مي لانا جائي بأكه چراغ روش مو جائين-حضرت شاه نقشبند موروثی شرافت اسیادت اور نجابت رکھتے تھے۔ چنانچہ صاحب "روضة السلام" في شرف الدين محمد نعشبندى ك بفول آپ كا آبائي نب چند واسطوں سے حضرت امام جعفر صاوق رحمته الله عليه تک پنچا ہے--- یعنی حضرت شاہ بماء الدین بن محمد سید بخاری بن سید جاال الدین بن سيد برحان الدين بن سيد عبدالله بن سيد ذين العابدين بن سيد قاسم بن سيد شعبان بن سيد برهان الدين بن سيد محمود بن سيد بلاق بن سيد تقى صوفى خلوتی بن سید فخرالدین بن سید علی اکبر بن امام حسین عسکری بن امام علی تقی بن المام محمد تقى بن موى رضابن المام موى كاظم بن المام جعفر صادق رضى التدعنهم الجمعين

جب حضرت شاہ نقشبند' کمہ مکرمہ پنچے تو اس روز حابی قربانی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہمارا بھی ایک بیٹا تھا وہ ہم نے اللہ کے راستہ میں قربان کر دیا۔ پس اسی دن آپ کا صاحبزارہ بخارا میں فوت ہوگیا۔

صاحب "رشحات" فراتے ہیں کہ اس خاندان کے سللہ کے تمام خواجگان و خواجہ محمود تعنوی سے لے کر میرسید کلال رحمتہ اللہ علیم کے زمانہ تک کے سب حعرات نے ذکر خفی اور ذکر جمر کو یجا کر رکھا تھا۔ جب حضرت بماء الدين كا دور آيا تو آپ غيب سے ذكر خفي ير مامور موئ اور ذكر جرسے اجتناب کیا۔ جب میر کلال رحمتہ اللہ علیہ کے دوسرے عقیدت مند ذکر جمر میں معروف ہوتے تھے واجہ بماء الدین اس وقت مجلس سے اٹھ کر باہر لكل جاتے تھے اور يہ بات سب اصحاب كو ناكوار معلوم ہوتی تھی۔ آخر ساتھیوں نے اس امر کی شکایت حضرت میر کو گی۔ حضرت نے اس کے جواب میں کھ نہ فرمایا۔ ایک دن حضرت کی تغیر کردہ مجد میں چھوٹے بوے تقریباً یا کچ سو سائھی جمع تھے تو حضرت میرامحاب و اخباب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا تم لوگوں نے میرے بیٹے بماء الدین کے بارے میں شکایتیں کی ہیں۔ تم لوگوں نے غلط کما ہے ، جو کچھ اس سے صادر ہو رہا ہے وہ سب فرمان اللی کی وجہ سے ہے۔ اسے ذکر خفی کا تھم ریا گیا ہے۔۔۔ اس کے بعد آپ نے خواجہ بماء الدمن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا "میں نے پیر روش ضمیر خواجہ محر بابا سای رحمتہ اللہ علیہ کے علم و اشارہ پر تمهاری تربیت کی ہے۔ اب تمارا مغ مت بلند برواز ہے۔ اب میری طرف سے اجازت ہے ، جال چاہو جا کتے ہو اور جس مخص سے چاہو' فاکدہ اٹھا کتے ہو۔ جو کھ مارے یاس تھا وہ ہم نے حمیس دے دیا"۔

خواجہ بماء الدین نے حضرت کی عنایت پر شکر اوا کیا اور رخصت لے کر سات سال تک موادنا عارف رحمتہ اللہ علیہ کے مصاحب بے رہے۔ اس کے بعد بارہ سال تک خواجہ خلیل آنا رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر فائدہ اور فیض اٹھایا۔۔۔ اس کے بعد دوبارہ مجاز تشریف لے مجے اور دو سری

بار کے سفر میں خواجہ محمر پارسا رحمتہ اللہ علیہ آپ کے ہمراہ تھے۔۔۔

شیخ بهاء الدین کا طریقہ شرع شریف کے مطابق تھا۔ فقہی طور پر آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ذہب پر تھے بلکہ اس سلسلہ کے زیادہ تر مشائخ حنی ذہب تھے۔

شاہ نقشبند سے پوچھا گیا کہ آپ کے طریقہ میں ذکر جراور خلوت نہیں ہے۔ اندا آپ کے سلملہ کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ فرمایا "بظاہر باخلق و بباطن باحق"۔ اور بید شعر پردھا۔

از درول شعر آشتا و از برول بگانه باش ایل چنین زیبا روش کم می بود اندر جمان

ایک مخص نے شاہ نقشند سے کرامت طلب کی۔ آپ نے فرمایا ہے کرامت کیا کم ہے کہ اتن بار زمین پر گناہ کرنے کے باوجود' زمین ہمارے گناہ کے بوجھ سے غرق نہیں ہوئی۔

آپ کا ایک مرید قطب الدین تھا۔ ایک بار آپ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اور کور خانہ سے باور چی خانہ کے لیے کور لے آؤ۔ ایک کور برا خوبصورت تھا۔ قطب الدین کو وہ اچھا لگا وہ اس نے اپ پاس رکھ لیا اور باتی کور خواجہ کے پاس لے گیا۔ جب کھانا تیار ہوا تو حضرت خواجہ نے اپ ہاتھ سے کھانا تقدیم کیا۔ جب کھانا تیار ہوا تو حضرت خواجہ نے اپ ہاتھ سے کھانا تقدیم کیا۔ قطب الدین کو صرف روٹی دی اور فرمایا تم نے اپ حصہ کا زندہ کورز لے لیا تھا الذا تجھے خشک روٹی می سالن نہیں ملا۔

نقشبند كملائے كى وجد: صاحب رساله "بماويه نقشبنديه" مقامات كے تذكره ميں لفظ نقشبنديد كى وجد تسميد آنجناب حضرت بماء الدين كے حواله سے بيان كرتے بيں كد ميں اور ميرے والدين كخواب بافى كا كام كرتے سے اور اس پر نقش و نگار بنايا كرتے سے اس ليے "نقشبند" كے كام كرتے سے اور اس پر نقش و نگار بنايا كرتے سے اس ليے "نقشبند" كے

نام سے مشہور ہوگئے۔

ولادت: آپ ۲۰ عص مير اموك

وفات: سر ربیح الاول ۱۹۷ه کو فوت ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک ۲۳ سال متی۔ آپ کا عمر مبارک ۲۳ سال متی۔ آپ کا مولد و مدفن 'قصر عامدان کا گاؤں ہے۔ یہ بخارا سے ایک فرسنگ کے فاصلہ پر واقع ہے۔

وفات کے وقت آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور تمام پیروکاروں کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اور جب ہاتھ منہ پر پھیرے تو جان نکل گئ۔ آپ نے بوقت وفات وصیت کی کہ میرے جنازہ کے ساتھ کلمہ شمادت اور قرآن شریف نہ پڑھا جائے کہ بے ادبی ہے۔ البتہ ایک مخص باآواز بلند اور خوش آوازی کے ساتھ یہ رباعی پڑھے۔

رباعي

مغلسائیم آمده در کوے تو شیا" الله از جمال روئے تو دست بھٹا جانب زنبیل ما آفرین بردست و بربازدے تو شاہ نقشبند کا قطعہ' آریخ وفات جو رشحات میں آیا ہے' یہ ہے۔

آنکه بوده شاهراه دین و دولت مکتش «قصر عرفان» زین سبب آمه بسال ر مکتش رفت شاه نعشبند آن خواجه دنیا و دین مسکن مادای او چول بود "قصر عارفان"

669

### شعراز مئولف:

آن بماء الدين شه ہر دو جمال م ہم بكو "مخدوم ناى" اے جوال نَعْش بند نَعْش نَعَاش ازل "صاحب مخدوم" و ماش آمره است

# شخ یادگار کن سرونی قدس سره

میرسید کلال رحمتہ اللہ علیہ کے نامور ظیفہ ہیں۔ بخارا سے وہ فرسنگ کے فاصلہ پر ایک قصبہ "کن مرون" ہے، وہاں کے باشندے تھے۔ حضرت میرنے اپنے تیسرے صاحبزادے شاہ امیر کی تربیت آپ کے ذمہ کی۔ چنانچہ شاہ امیر روشن ضمیر پیر کی توجہ سے اعلیٰ درجات تک پنچ۔ آپ نے ۵۰۰ھ میں وفات پائی۔

#### قطعه

یادگار ایل عرفان "یادگار" جان نثار اولیائے نشیند یاد ماند از عش ال وصل او یادگار اولیائے نشیند

## خواجه علاء الدين عطار قدس مره

آپ کا نام نامی محر ، محر البحاری رحمتہ اللہ علیہ ہے۔ آپ اصل میں بخارا کے رہنے والے تھے۔ حفرت ، شاہ نقشبند رحمتہ اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور عظیم خلیفہ تھے۔ آپ کو حفرت سے رشتہ وامادی بھی تھا۔ بچپن سے بی آپ کی طبیعت مبارک فقر کی طرف ماکل تھی۔ اپ والد کی وفات کے بعد ، باپ کے ترکہ کی طرف ماکل نہ ہوئے اور علم ظاہری میں مشغول ہوگئے۔ باپ کے ترکہ کی طرف ماکل نہ ہوئے اور علم فلاہری میں مشغول ہوگئے۔ ابھی آپ نیچ بی تھے کہ شاہ نقشبند نے آپ کی والدہ کو ارشاد فرمایا کہ جب علاء الدین بالغ ہو جائے تو مجھے اطلاع کرتا۔ جب ان کے بالغ ہونے کا وقت آیا تو شاہ نقشبند خود "قصر عارفال" سے شر میں خواجہ علاء الدین رحمتہ اللہ علیہ کے مدرسہ میں آئے جمال وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ دیکھا کہ خواجہ علاء الدین ایک جموہ میں ایک برانی چائی برلیٹ کر مطالعہ کتاب میں مصوف علاء الدین ایک جموہ میں ایک برانی چائی برلیٹ کر مطالعہ کتاب میں مصوف

میں اور ایک کی اینك تكيہ كے اور ركمی ہے۔ خواجہ علاء الدين كی نظر جونی شاہ نقشبند پر برای اٹھے تعظیم بجا لائے اور اپنی جگہ پر بٹھایا۔ اب حفرت شاہ نے خواجہ علاء الدين سے فرمايا كه ميرے گريس ميرى بين ہے جو آج رات بالغ ہوئی ہے اگر تم رشتہ قبول کرو تو میں تہماری اس سے شادی کر دول۔ عرض کی ہے اس کمترین کے لیے بری سعادت ہوگ گر میرے پاس دنیادی اسباب میں سے کوئی چیز نہیں جس سے میں خرچہ کے اخراجات وغیرہ بورے کر سکوں۔ فرمایا میری بیٹی بی تیرے لیے رزق ہے او رزق کاغم نہ کر اس کے لیے بریشان نہ ہو استخمے غیب سے مقدور مقرر رزق ما رہے گا۔ اس ك بعد حفرت نے ائي صاجزادي كا نكاح علاء الدين عطار سے كر ديا۔ اس یاک دامن عورت کے بطن سے خواجہ حسن عطار پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ تين بين اور پيرا موئے ليني خواجه شماب الدين واجه مبارك اور علاء الدین (رحمته الله علیهم المعین)- نکاح کے بعد خواجه علاء الدین عطار حضرت شاہ نقشبند کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طریقت سکھنے میں مشغول ہوگئے۔ حضرت نے ان کی خاندانی رعونت ختم کرنے کے لیے عکم دیا کہ ایک نوکری میں سیب رکھ کر بیچا کریں اور رزق طال کمائیں۔ خواجہ عطار نے یہ تھم خوشی سے قبول کیا۔ اب وہ ٹوکری مرر رکھے بازار میں سیب پیچا کرتے۔ جب کانی عرصہ تک وہ یہ عمل کرتے رہے تو ان کا مرتبہ برے گیا۔ حتیٰ کہ شاہ نقشند' تمام طالبان راہ حق کو تربیت کے لیے آپ کے حوالے کرنے لگے اور آپ کو خرقہ خلافت و نیابت سے نوازا۔

ایک دفعہ بخارا کے علاء میں رویت باری تعالی کے مسلہ پر اختلاف ہوا۔ رویت کے منکر اور حامی جب بحث و مناظرہ کے بعد کسی بتیجہ پر نہ پنچ تو تصفیہ کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے تین دن کی مملت ماتکی اور رویت کے منکروں سے کما کہ
آپ لوگ تین دن میری مجلس میں آزہ وضو کر کے آیا کریں اور جب میں
طالبوں کی تعلیم کرتا ہوں' وہاں بیٹا کریں۔ تہمارا یہ لاحل مسئلہ خود بخود حل
ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسے بی کیا۔ تیمرے دن ایسی کیفیت طاری ہوئی اور
ان لوگوں پر انوار اللی کا ایسا کشف ہوا کہ بے خود ہو کر پکار اٹھے کہ رویت
باری تعالیٰ حق ہے۔ پھر سب کے سب حضرت کے مرید ہوگئے اور ساری عمر
آپ کے آستانہ پر رہے اور مدارج عالی پائے۔

صاحب "رشحات" فرماتے ہیں کہ جب خواجہ علاء الدین کے ایام وفات قریب آئے تو بروز اتوار مر رجب ۱۸۰۸ھ کو بیار ہوئے اور بدھ کی رات 'بعد نماز عشاء اس دار پر ملال سے رخصت ہوئے اور ۲۰مر رجب کو دفن کیے گئے۔

پہلی ہی رات آپ کے ایک نامینا درویش مرید نے خواجہ کو خواب میں
دیکھا۔ آپ نے فرمایا "جو پکھ ہمیں اللہ تعالی نے عزت دی ہے ، وہ تحریر و
تقریر میں نہیں آ کتی۔ سب سے کم درجہ کی عزت یہ لمی ہے کہ مجھے تھم ملا
ہے کہ "تیری قبرسے چالیس فرسٹک تک جو مخص بھی دفن ہوگا اسے میں
تیری شفاعت سے بخش دول گا"۔

آپ جفانیال میں پیدا ہوئے وہیں رہائش رکمی اور وہیں پر دفن ہوئے۔

#### قطعه

علاء الدين چو از دنيائے فانی بخت يافت از درگاه حل بار علاء الدين عطار عجب آريخ و ملاس جلوه گرشد ز نور دين علاء الدين عطار

خواجه عطار کا بیہ قطعہ آریخ دفات کتاب "رو منتہ السلام" میں درج ہے۔ ز دنیا رفت چوں آن شاہ عطار کہ در انثا نمی سمنجد کمالش سر اعدا کلست و گفت ہاتف الم راستین سال وصالش ۱۹۸۸ھ

#### خواجه علاء الدين بخاري قدس سره

خواجہ بماء الدین شاہ فقشیند رحمتہ اللہ علیہ کے اصحاب و احباب میں سے ایک ہیں۔ پہلے خواجہ میر کلال رحمتہ اللہ علیہ کے مرید ہوئ ان سے طریقہ و ذکر کی تلقین حاصل کی۔ ان کی وفات کے بعد 'شاہ فقشیند کے پاس حاضر ہوئ اور صاحب ارشاد اور کامل وقت بن گئے۔ وہ صاحب کشف و کرامات تھے۔ جذب و استغراق کا یہ عالم تھا کہ باتیں کرتے ہوئ ازخود عائب ہو جاتے۔ حس فلق اور شیرین گفتاری کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی ایک بار عائب ہو جاتے۔ حس فلق اور شیرین گفتاری کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اس کا الگ ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اس کا الگ ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اس کا الگ ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کم کھانے 'کم سونے اور کم بولنے میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ عبادت کی بار عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے۔ ہر روز نماز تہجد میں ختم قرآن کرتے۔ فجر کی نماز سے لے کر نماز چاشت تک ذکر و فکر میں مصوف رہے۔

وفات: ۸۰۲ھ میں فوت ہوئے۔

چوں علاء الدين تخی عالی ولی ہم "علاء الدين محب متقی"

قدر اعلی یافت در خلد برین سال و ملش جشت «مثس عارفال»

A+1

#### خواجه ميرعمربن ميركلال قدس الله سره المتعال

"سلسله نقشنديه" كے ايك نامور ولى اور فيح بيں۔ آپ سيد مير كلال رحمته الله عليه كے چوشے فرزند بيں۔ اپنے والدكى نگاه ميں سب سے زياده پيارے اور محرّم شے۔ خواجہ جمال الدين كو ستانی رحمته الله عليه كے پاس تربيت پائى اور مراتب كمال و ارشادكو پنچ۔

وفات: ١٠٠٥ من وصال موا

قطعه

شد بجنت چوں عمر حل عمر روح پاک او بجق موصول شد مطرفہ سال ارتحال اوعیان از امیر الدین عمر مقبول شد

### خواجه شاه اميرين مير كلال قدس مره

خواجہ میر کلال رحمتہ اللہ علیہ کے تیسرے صاجزادے ہیں۔ زہد و تقویٰ اور عبادت و متابعت سنت میں مشہور اور صدق و محبت میں معروف۔ رزق حلال کے لیے صحرا سے نمک لا کر فروخت کرتے تھے اور فراغت کے بعد' طالبوں کی تربیت و تلقین کرتے۔ ۸۰۴ھ میں وفات پائی۔

قطعه

میر جنت شد چوبا عز و دقار سرور عشاق ایجد شاه میر گفت آاریخ وصال او خرد زیره آقاق ایجد شاه میر سید میر کلال رحمتہ اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ اور ساتھی تھے۔ حضرت آپ کے بارے میں بارہا فرماتے تھے کہ میرے خلفاء میں سے کوئی بھی ان وو مخصوں' یعنی خواجہ بہاء الدین فتشند اور مولانا عارف دیک کرانی رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھی علیم ا جمعین' جیسا نہیں ہے۔ سید میر رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھی خواجہ بہاء الدین' مولانا عارف کے ساتھ کیجا رہے۔ وہ خواجہ عارف کا بہت اوب و احرام کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب شخ عارف' دریا کے پانی سے وضو کرتے تو شخ بہاء الدین پانی کے بہاء کی طرف ذرا آگے جاکر وضو کے لیے کرتے تو تھے ہوئے خواجہ عارف کے نشان قدم پر قدم نہ رکھتے۔ حجاز بھی دونوں اکشے گئے۔

خواجہ عارف رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مرید "در سی " نای تھا۔ وہ ذکر جمر کرنا اس مضخل تھا۔ آپ اس کے پاس سے اور اسے روکا کہ ذکر جمر کرنا اس فض کے لیے جائز ہے جس کی زبان جموث اور فیبت سے پاک ہو۔۔ وہ نہ مانا۔ آپ جب وہ تین بار سمجھا چکے اور وہ نہ مانا تو آپ نے فرمایا۔ اگر اب بھی تو نہیں مانے گا اور ذکر جمر جاری رکھے گا تو تیری گائیں اور مولی مر جائیں گے۔ گروہ ذکر جمر ہی کرتا رہا۔ وہ دان کے بعد اس کی سب گائیں اور مولی مولی مرکئے وہ درولیش خواجہ عزیزان وا بکنوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا اب بھی اگر خیر چاہیے تو خواجہ میں گیا اور شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا اب بھی اگر خیر چاہیے تو خواجہ عارف کی خدمت میں حاضر ہو' اپنے کیے کی معانی مانگ ' آئندہ کے لیے توبہ کر۔ آخر درولیش آپ کی خدمت میں پنچا۔ معانی چاہی اور آئب ہوا۔ کواجہ نے دعا کی اور کما تیرے مولیثیوں میں اللہ تعالی برکت دے گا۔ چنانچہ خواجہ نے دعا کی اور کما تیرے مولیثیوں میں اللہ تعالی برکت دے گا۔ چنانچہ حضرت کی دعا کی تاثیرہ برکت ہے 'تھوڑی بی مدت میں اس کے پاس بہت حولیثی ہوگئے۔ اب وہ بیشہ ذکر خنی بی کرتا۔۔۔

ایک دفعہ سلاب بوے زور کا آیا۔ حضرت خواجہ کی رہائش دریا کے قریب تھی۔ گاؤں والے ڈرے کہ ہم ڈوب جائیں گے۔ سب حضرت کی خدمت میں پنچے۔ خواجہ دریا میں اڑے اور فرمایا اگر تیرے اندر قوت ہے تو جھے اپنی جگہ سے ہٹا دے وگرنہ کیوں لوگوں کو ستا تا ہے اور ان کے گروں کو گرا تا ہے۔ فورا سیلاب اڑگیا اور دریا کا پانی اپنی اصلی حالت پر چلا کیا۔

خلفاء : خواجہ عارف کے دو کائل و کمل خلیفہ تھے۔ ایک مولانا اشرف بخاری دو سرے امیر اختیار دیک کرانی۔ جو آپ کے بعد مند ارشاد پر بیٹھ کر طلباء راہ حق کو' منزل مقصود تک پنچاتے تھے۔

وفات: آپ نے ۱۹۰۳ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک دیک کرانی گاؤں میں ہے۔ یہ بخارا سے نو فرسٹک کے فاصلہ پر' برلب آب کویک' برسر راہ واقع ہے۔

#### قطعه

سوز عرفان مخلد والا یافت عارف متقی شه جنت" "عارف جنت" است تاریخش هم بفرما "ولی شه جنت" ۱۹۰۸هه

#### ميربهان بن ميركلال قدس الله سره التعال

میر کلال رحمتہ اللہ علیہ کے پہلے بیٹے اور خلیفہ ہیں۔ فقر و ریاضت اور انباع سنت و جماعت میں اعلی شان کے مالک تھے۔ بالغ ہوئے تو میر کلال نے آپ کو ظاہری و باطنی تربیت کے لیے شخ بماء الدین فقشند کے پرو کر دیا۔ جب شاہ فقشند نے آپ پر توجہ کی تو یہ حالت ہوگئی کہ ہروقت جذب و سکر میں رہے 'لوگوں سے قطع تعلق ہوگیا اور کی کے پاس آرام و سکون نہ ملا۔

حضرت میر کلال رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید شخ نیک بخاری نقل کرتے ہیں جب بھی میں نے میر برہان سے طلاقات کی تو انہوں نے فرط جذب ہے میری باطنی کیفیت ختم کر دی۔ میں یہ بات بتانے کے لیے جب شاہ نقشند کی خدمت میں پنچا ابھی عرض کرنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ آپ نے فرمایا میر سید برہان کی شکارت کرنے آئے ہو؟ عرض کی جی ہاں! فرمایا آئدہ جب میر برہان کی شکارت کرنے آئے ہو؟ عرض کی جی ہاں! فرمایا کہ یہ وجود میرا نہیں ہے بلکہ خواجہ نقشند کا وجود ہے۔ اب میں میر برہان کی خدمت میں آیا۔ جب انہوں نے مجھ پر توجہ کی میں حضرت خواجہ کی طرف موجہ کی میں حضرت خواجہ کی طرف موجہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ فورآ سید امیر کی حالت دگر گوں ہوگی اور بے موش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد بھی میری باطنی کیفیت پر نقرف نہیں ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد بھی میری باطنی کیفیت پر نقرف نہیں موزیا۔

مير بربان نے ٥٠٥ھ ميں وفات پائي۔

میر بربان صاحب بربان ولی شد چو در جنت وصالش اے پر پیر بربان میر دین طیب است نیز برخوال میر بربان نامور ۸۰۵ھ

خواجه شخ محمد قدس سره

سید میر کلال رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید ہیں۔ اپ وقت کے مرشد کامل تھے۔ ۸۰۵ھ میں وفات پائی۔

قطعه

جلوه گرشد درجنال مانند ماه چول محمد مطلع انوار دین جال نثار آمد وصال پاک او جم محمد واقف امرار دین ۸۰۵

## مولانا بهاء الدين قشلاقي قدس سره

خواجہ میر کلال رحمتہ اللہ علیہ کے محب اور خاص مصاحب سے علوم خامری و باطنی پر دسترس سخی صاحب کرامات سے صوری و معنوی رموز کے خزانہ سے بخارا سے بارہ فرسٹک کے فاصلہ پر واقع گاؤں قشلاق میں پیدا ہوئے۔ آپ مولانا دیک کرانی کے والد اور خواجہ نتشبند کے استاد علم و حدیث ہیں — سید میر کلال کے خلفاء 'خواجہ سٹس الدین کلال 'خواجہ علاء الدین کن سرونی 'مولانا جلال الدین کشی 'مولانا بماء الدین طوابعی اور شخ بدر الدین مدانی رحمتہ اللہ علیم الجمعین کے ساتھ آپ کو بہت محبت سخی۔ بدر الدین مددانی رحمتہ اللہ علیم الجمعین کے ساتھ آپ کو بہت محبت سخی۔

وفات: ٢٠٨ه من وفات يائي

تطعه

چوں بهاء الدین اذین دار فا رفت رصلت بست در دار جنان سال وصل آنجناب محرّم "عاشق السادق بهاء الدین نجوان"
۱۹۰۸ء

#### خواجه مير حمزه قدس مره

خواجہ میر کلال رحمتہ اللہ علیہ کے دو سرے بیٹے اور ان کے عظیم خلیفہ بیں۔ میر کلال نے اپنے والد میر حزو کے نام پر ان کا نام رکھا۔ بھی بھی ان کو نام لے کرنہ ایکارتے بلکہ "بابا میر" فرمات۔ آپ سے بہت می کرامات فاہر ہو تیں۔ آپ طالبوں کو ہدایت وینے میں آیت اللی تھے۔ جو کوئی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو آپ کے دن ہی بیعت کرنے کے بعد حضرت کی توجہ سے خدمت میں حاضر ہو آپ کے دن ہی بیعت کرنے کے بعد حضرت کی توجہ سے اس کا دل ذاکر ہو جا آ۔ تین دن میں ذاکر کے رگ و پوست سے "ذکر سلطان

# خواجه عارف دیک کرانی قدس الله باسراره السای

الاذكار" جارى مو جاتا ـ پدر بزرگواركى وفات كے بعد سجادہ نشين موك اور كى سالوں تك طالبان خداكى رہنمائى ميں مصوف رہے آپ رزق طال كى سالوں تك طالبان خداكى رہنمائى ميں مصوف رہے تين حصہ الله كى راہ ميں كے ليے شكار كرتے اس سے جو آمانى موتى اس كے تين حصہ الله كى راہ ميں دے ديتے اور ايك حصہ خرچ كر ديتے كتاب "مقامات مير حمزه" آپ كى تاليف ہے۔

وفات: صحیح ترین قول کے مطابق ۸۰۸ھ ہے۔

مير حمزه گشت چول مير بهشت قطعه سال و ممل آن شه والا مكان "محرم اسرار محبوب است" نيز "مير حمزه ربير كال بدان" شيخ جمال الدين مستاني قدس سره

میرسید کلال رحمتہ اللہ علیہ کے غلیفہ اور ساتھی ہیں۔ حضرت میر آپ کا بے حد احرّام کرتے تھے۔ آپ نے اپنے چوتھے صاجزادے خواجہ عمر کو' فلاہری و باطنی تربیت کے لیے آپ کے سپرد کیا تھا۔ آپ نے ۱۹۳ھ میں وفات یائی۔

چوں جمال الدین جمال ظلد یافت محم بہال رحلت اور مرورا "سالک معود متاب جمال" ہم "جمال الدین شہ دار البقا"

خواجه امير كلال واشي قدس سره

خواجہ میر کلال رحمتہ اللہ علیہ کے دوست اور مصاحب ہیں۔ بخارا سے

نین فرسک کے فاصلہ پر واقع ایک گاؤں داش میں سکونت رکھتے تھے۔ خواجہ بماء الدین نقشبند کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے خواجہ علاء الدین نے آپ کو ذکر کی تعلیم دی تھی۔

وفات: ١٨٨ه من فوت موئ اور طويل عمريائي-

ہمدر امارت چوشد میر فائز شمنشاہ ابرار ہیر میر کلال" وصالش «عیاں نیر دوش است" «وگر بار مردار میر کلال" ۸۲۱ھ

# باباشخ مبارك بخارى قدس الله سره

میر حزہ کے اصحاب کبار سے ہیں۔ بعض لوگوں کی دائے ہے کہ میر کالل کے اصحاب و احباب میں سے ہیں۔ گریہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شخ مبارک اگر میر کلال کے اصحاب میں سے ہیں اور وہ کرمینی ہیں'کرویک گاؤں میں رہے جبکہ شخ مبارک بخاری اور میر حزہ کے خلیفہ اور اپ وقت کے ایک ہزرگ۔ خواجہ محمہ یار' اگرچہ ان کو شاہ نقشبند سے صحبت حاصل محقی پھر بھی بابا شخ مبارک کے حضور آتے تھے۔ ای طرح امیر حزہ کے مندرجہ ذیل عظیم خلفاء آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مستفید و مستفیض ہوتے تھے۔

خواجه عمر بخاری - شیخ احمد خوارزی مولانا عطا الله سمرقدی خواجه محمود حموی مولانا نور الدین کرمیکی شیخ حسن شیخ آج الدین اور شیخ علی خواجه سنی - (رحمته الله علیهم المعین)

وفات: آپ کا من وصال ١٨٥ ع

تطعه

مبارک شد که درخلد برین رفت مبارک شاه حق آگاه متبول عیاں شد "صاحب توقیر" سائش ہم "ایل دل مبارک شاه متبول"

علام

خواجه حسام الدين شاشي بخاري قدس مره

میر حمزہ کے فلیفہ ہیں۔ علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے علم طریقت و شریعت و حدیث و تغیر میں اپنے زمانہ کے علاء بر کوئے سبقت لے گئے۔ اصل میں "شاش" کے رہنے والے تصد بعد میں بخارا میں سکونت اختیار ك- ابتداء من اين وقت كے عظيم فين فيخ محد سوفى كے مريد ہوئے اس ك بعد مير حزه كى خدمت من آئے اور مريد ہوئے اپنى تربيت و سحيل ميس ک- آپ کی طبیعت مبارک پر جذب و استغراق کا غلبہ تھا۔ آپ ہر حال میں مستعد اور برعلم میں شہرہ آفاق تھے۔ تحریر و تقریر کا اچھا ذوق تھا۔ حلم ، کرم اور لطف و مرانی اتی زیادہ تھی جو ایک بار حاضر ہو جاتا اس کے لیے آپ ے دوری مکن نہ رہتی۔ دوسری طرف حق تعالی سے محبت میں گری کا بیہ عالم تعاکہ موسم سرما میں برف یر بیٹے تھے اور سینے یرے کیڑا ہٹا کر محندی ہوا لیتے اور سینے پر معندا پانی گراتے۔ حاکم بخارا مرزا الخ بیک کے مجبور كرنے پر چند سال تك بخارا كے قاضى بھى رہے۔ آپ مريدوں كا طقہ الگ اور مقدمات کا فیصلہ کروانے والول کا علقہ الگ ترتیب دیے۔۔ آپ خود فريقين مقدمه من بيضت بطامر ان كا فيصله كرت اور نياطن مريدول كي را منمائي فرمات يول ظاهري و باطني دونول مقدمول كافيصله موجاتا تحا-

خواجہ عبید اللہ احرار نتشبند فرماتے ہیں جب آپ کے والد مولانا حمید الدین مرض موت میں جتلا ہوئے اور حالت نزع کپنی۔ آپ اپ والد کے سمهانے حاضر ہوئ انہیں پریٹان دیکھا تو پوچھا۔ "اہا جان! آپ کو کو کیا حالت درچین ہے جو باعث تشویش و پشیائی ہے"۔ فرمایا "جھے سے ایک الی چیز مانگ رہے ہیں جو میرے پاس نہیں ہے لینی جھ سے "قلب سلیم" طلب کرتے ہیں۔ اس لیے ہیں جران اور پریٹان ہوں"۔ عرض کی "پچھ دیر کے لیے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو جائے"۔ جب والد نے اپ ول کی طرف توجہ کی مراقبہ کیا۔ ایک ساعت بعد مولانا حمید الدین نے توجہ کی۔ حضرت نے بھی مراقبہ کیا۔ ایک ساعت بعد مولانا حمید الدین نے آنکھ کھولی اور کما "جزاک اللہ فی الدارین خیرا"۔ ہیں نے اس وقت وہ چیز پائی ہے جو ساری عمر نہیں ملی"۔۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور جان کو تی سرد کر دی۔

وفات: ٨١٥ من وفات يائي-

قطعه

چول بزیر زیش بصورت سخخ شد نمال خواجه حمام الدین وصل او «مهدی کمک سیرت» جم نجوال خواجه حمام الدین ۱۹۸۵ ۱۸۹۵

### خواجه محمريارسا قدس الله سره

نام محر بن محر بن محود الحائضى البخارى ہے۔ شاہ نعشند كے فليفہ ہيں۔
زہد و ورع اور تقوىٰ اور علوم ظاہر و باطن ميں اپ وقت ميں ب مثال
تقے۔ پہلے دن خواجہ پارسا جب شاہ نعشند كى خدمت ميں حاضر ہوئ تو خواجہ
شاہ اپ كر ميں تشريف فرما تقے۔ خواجہ پارسا كمركى دہليز پر كئ وستك دى
اور وروازہ كے باہر كر مے ہوگئے۔ اى دوران خواجہ كى ايك كنيز باہر سے آئى
اور گركے اندر گئے۔ آپ نے اس سے پوچھا كہ باہر كون ہے؟ تو وہ بولى ايك

متق و پارسا صورت مخص باہر کمڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فی الحقیقت "پارسا" ہے اور اس کا نام بھی اب پارسا ہی ہوگا۔ بعد میں باہر تشریف لائے اور فرمایا تمہارا نام ہم نے پارسا رکھا ہے انشاء اللہ تم اسم بامسی بنو کے۔ اس دن سے خواجہ محمد' پارسا کملانے لگے اور اس نام سے مشہور ہوگئے۔

صاحب "رشحات عين الحيات" فرات بين- خواجه محمر يارسا ك زمانه میں جب مرزا الخ بیک حاکم سمرفتد' حاکم بخارا ہوا تو مادراء النمر کے محدثین کو حضرت خواجہ سے كدورت محى- انهول في ازراه بغض و حمد عردا الخ بیگ کے پاس میہ درخواست بھیجی کہ خواجہ محمہ پارسا بخارا میں بہت سی ایس حدیثیں نقل کرتا ہے جن کا صحیح ہونا' سند سے صحیح معلوم نہیں ہے۔ یہ سن كر مرزا الخ بيك نے تحقيق كے ليے خواجه كو اسے پاس بلا بھيجا۔ خواجه يارسا نے ایک وفد تفکیل دیا جس میں آپ خود السلام سر قد عصام الدین اور آپ کے تمام امحاب اور معززین شامل تھے۔ یہ وفد سمرقد پنچا۔ ایک مجلس ر تیب دی مئی جس میں مرزا الخ بذات خود موجود تھا۔ سب سے پہلے خواجہ یارسانے ایک عدیث روعی، جس عدیث کے صحیح ہونے کا عاسدول کو انکار تھا۔ انہوں نے پوچھا اس مدیث کی سند کیا ہے؟ فرمایا اس مدیث کی سند مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس بات سے حاسد خوش ہوئے۔ اب کھے در کے لیے خواجہ پارسانے مراقبہ کیا۔ پھر فرمایا کہ اگر سے حدیث فلال سند میں مل جائے تو ٹھیک ہے' معاندین نے سے بات قبول کرلی کیونکہ وہ بالکل ٹایاب تھی اور اس وفت کتاب ملتا بہت مشکل تھا۔ آخر خواجہ پارسا نے شیخ الاسلام عصام الدین سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کے کتاب خانہ میں فلال مقام پر اور فلال طاق میں اور فلال کتاب کے نیچے یہ کتاب مند موجود ہے ' منگوا لیجے۔ چونکہ خواجہ پارسا مجمی بھی عصام الدین کے کتاب خانہ یں نہیں مجھے

سے اور نہ وہ جگہ دیکھی تھی اور نہ اس کتاب کو کتاب خانہ میں خود دیکھا تھا اس لیے بیخ عصام الدین جران ہوئے لیکن بیخ کے تھم کی تعیل کے لیے ایک غلام کتاب لانے کے لیے بیج دیا۔ پچھ دیر بعد غلام وہی کتاب لے آیا اور عصام الدین کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ خواجہ پارسا نے فرہایا۔ یہ حدیث فلاں جزو میں' فلاں صفحہ پر اور فلال سطر پر لکھی ہے۔ ویکھ لیجئے۔ جب کتاب فلال جزو میں' فلال صفحہ پر اور فلال سطر پر لکھی ہے۔ ویکھ لیجئے۔ جب کتاب کھولی گئی تو حدیث نہ کور بالکل انہی الفاظ میں روایات صحیحہ کے ساتھ دہاں کھی ہوئی تھی۔ اہل محفل نے نعوہ تحسین بلند کیا۔ مخالف شرمند ہوئے اور واپس جوئی تھی۔ مرزا النے بیگ نے حضرت کو طلب کرنے پر بار بار معذرت واپس کیا۔

صاحب "رشحات" ہی فرماتے ہیں کہ جن دنوں سرقند پر میر تیمور کے بیٹے جہا نگیر کا بیٹا مرزا خلیل حکومت کر رہا تھا اور وہ سمرقند کا بادشاہ تھا۔ خواجہ پارسا مجمی مجمی مرزا شاہ رخ کو رقعہ کفایت مهمات اہل اسلام کے لیے لکھ تبجيج تھے۔ مرزا خليل كويہ بات بند نہ آئى، مخالفين نے اسے خوب بحركايا حی که مرزا خلیل نے خواجہ کی خدمت میں قاصد بھیجا اور لکھا کہ "آپ کے لیے ضروری ہے کہ "وشت گومک" تشریف لے جائیں کیونکہ وہاں کے لوگ اسلام سے نا آشا ہیں۔ شاید کہ آپ کی برکت قدوم سے مشرب بہ اسلام ہو جائیں"۔ اصل میں اس کا مقصدیہ تھا کہ میرے ملک سے باہر چلے جائیں۔ خواجہ نے جب یہ پیغام سا تو فرمایا۔ پہلے ہم اینے خواجگان کے مزارات کی زیارت کریں گے۔ فورا محورا طلب کیا سوار ہوئے الله عبدالرحیم اور ووسرے خدام ساتھ تھے۔ پہلے "قصر عارفان" تشریف لے گئے۔ پھر شاہ نقثبند کے مزار کی زیارت کے بعد سوخار مزار میرسید کلال پنچ۔ زیارت کے بعد سوار ہوئے۔ خراسان کی طرف منہ کیا اور فرمایا "تمام کو زیرو زہر کر\_\_

نہ ذیر رہے نہ زیر۔ اللہ انہیں معلوم ہو جائے کہ آج اس میدان میں کون ہے؟" وہاں سے بخارا آئے۔ اس وقت خبر پیٹی کہ مرزا شاہ رخ سمرقد کا علاقہ فیج کرنے کے لیے خراسان سے آگیا ہے۔ چند دن معمول جنگ کے بعد مرزا ظیل قتل ہوگیا۔۔۔

معلوم ہونا چاہیے کہ خواجہ پارسا نے بیت اللہ شریف کا سنروہ بار کیا ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت شاہ نقشند کے ساتھ ورسری مرتبہ محرم ۸۲۲ھ میں بیت الحرام کی طرف سنر شروع کیا۔ پہلے نسف کی برات گئے اور مزارات محبرکہ کی زیارت کی۔ بخارا کے تمام علاء و مشائخ آپ کے ساتھ تھے۔ کمہ پنچ تو آپ کو صعب کی بیاری ہوئی۔ چنانچہ آپ نے طواف وداع مماری میں کیا۔ وہاں سے مرید کا رخ کیا۔ شاہ رسالت علیہ العلوۃ والتحت کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعد بروز جعرات ۸۲۲ھ کو رحمت حق نے وصائپ لیا۔ جنت البقیع میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے پاس جنت البقیع میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے پاس دفن ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۲۵ سال تھی۔

آپ کے صاجزادے خواجہ بونھرپارسا سے منقول ہے کہ جس رات
میرے والد فوت ہوئے میں آپ کے سرائے نہیں تھا۔ آپ کے انقال
فرانے کے بعد حاضر ہوا۔ میں نے آپ کے چرہ اقدس سے کیڑا ہٹایا ناکہ
زیارت کروں۔ آپ نے آکھ کھولی' مسکرائے اس سے میرا قلق و اضطراب
بردھ گیا اور میں آپ کے پاؤں کی طرف آیا۔ اپنا چرہ حضرت کے قدموں پر
رکھا تو آپ نے اپنا پاؤں اور کرلیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا ہمو تون۔

قطعه

بادشاه دین محمد پارسا عارف حق پارسائے باکمال چون ازین دنیا بجنت رفت بست محمی الدین سخی سال وصال

ATT

حضرت شیخ شرف الدین تشمیری نقشبندی کی کتاب "رو منته الاسلام" میں بے کہ خواجہ پارساکی وفات بروز بدھ ہتاریخ ۱۲۳ دی الحجہ ۸۲۲ھ ہے۔ اس کتاب میں آپ کی تاریخ وفات ہوں ہے۔

چون محمد رفت باتف گفته است سال و ملش "بدر بهنج عارفین"

**ANY** 

## خواجه سيد شريف جرجاني قدس الله سره

آپ خواجہ علاء الدین رحمتہ اللہ علیہ کے منظور و مقبول تھے۔ پہلے مدرسہ تیوریہ میں علم ظاہری کی تعلیم میں معبوف رہے۔ تحصیل علوم کے بعد خواجہ علاء الدین کی خدمت میں پنچ اور مرید ہوگئے اور اعلیٰ مقامات پر پنچ ۔ آپ پر حالت بے خودی اور استغراق اس قدر غالب ہوگیا کہ اپنی خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ محمد میں فوت ہوئے۔ بعض کے نزدیک ۱۸۲۸ھ میں وفات پائی۔

#### قطعه

سید اشرف شریف دو جمان خواجه والا دلی دین منیف خواجه دجر است سال وصل او نیز سید بادی عالم شریف

### خواجه عبدالله اماي قدس مره

نقشبندی خانواں کے عظیم بزرگ ہیں۔ خرقہ خلافت خواجہ علاء الدین عطار نے پہنایا۔ فرماتے تھے کہ پہلی بارجب میں خواجہ علاء الدین کی خدمت

میں عاضر ہوا تو خواجہ نے سے شعر رہھا۔

تو مباش اصلا کمال این است و بس تو در او مم شو وصال الست و بس آپ نے ۸۲۵ھ میں وفات پائی۔

تطعم

خواجه حسن عطار قدس مره

خواجہ علاء الدین عطار کے فرزند تھے۔ ایام طفلی میں شاہ نقشبند کی نظر کی المر کی المرکمیں اللہ اللہ کی برورش کی المرکمیں کی اللہ کی الل

ایک روز خواجہ حسن اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ باغ میں کھیل رہے سے۔ آپ ایک بچوڑے پر سوار سے اور بچے پیدل سے۔ اس دوران شاہ نشبند باغ میں تشریف لائے خواجہ حسن کو اس حال میں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا۔ "جلد ہی خواجہ حسن سوار ہوگا اور روئے زمین کا بادشاہ اس کی رکاب میں پیدل دوڑ رہا ہوگا"۔ پس ایسے ہی ہوا کہ مرزا شاہ رخ عابت اخلاص سے پیدل دوڑ رہا ہوگا"۔ پس ایسے ہی ہوا کہ مرزا شاہ رخ عابت اخلاص سے پیدل آنجاب کی رکاب میں چاتا اور آپ سوار ہوتے۔

صاحب " نعمات الانس" فرماتے ہیں کہ خواجہ حسن کا جذب و تصرف اور استغراق بہت قوی تھا جو کوئی آپ کی دست بوسی کا شرف حاصل کر لیتا غایت جذب سے کر بڑتا۔

ایک روز حفرت گرسے باہر آئے اس وقت کیفیت عودج پر تھی۔ آپ کے دروازے پر ایک کسان کھڑا تھا جو نہی اس پر کیمیا اثر نظر پڑی کسان علم لدنی سے مالا مال ہوگیا أور متبحرعلاء میں شار ہونے لگا۔

۔ صاحب "رشحات" فراتے ہیں خواجہ حسن پر جب خاص کیفیت طاری ہوتی اس وقت جو کوئی آپ کے چرو مبارک پر نظر ڈالٹا ہے ہوش ہو جا آ۔ جس مریض پر آپ توجہ فرماتے فورا تکدرست ہو جا تا۔ جب خواجہ حسن شیراز تشریف لے گئے آپ کا ایک مخلص مرید سخت بیار تھا۔ آپ نے اس کی صحت کے لیے جب توجہ دی تو ہا تف غیبی نے آواز دی کہ اگر بیار کی بیاری تم لے لو تو پھر اسے شفا ملے گی۔ پس خواجہ نے توجہ فرما کر اس مخض بیاری تم لے لو تو پھر اسے شفا ملے گی۔ پس خواجہ نے توجہ فرما کر اس مخض کی بیاری خود لے لی۔ اس نے فورا شفا پائی گر آپ بیار ہوگئے اور اسی بیاری میں رصلت فرمائی۔

وفات : آپ نے پیر کی رات بروز عید قربان ۸۲۱ھ میں وفات پائی۔ آپ کی افغش مبارک شیراز سے جفانیان لائی گئی اور دفن کی گئی۔

خواجہ حن کے ایک صاجزادے بوسف عطار سے وہ مقام ولایت پر فائز ہوئے اور اعلیٰ مدارج پائے۔ والدکی وفات کے بعد سجادہ ارشاد پر بیٹھے اور اکثر طلباء نے آپ کی ہدایت کی برکت سے مقام مطلوب پایا۔

قطعه

چون حن رفت از جمان بے ثبات باجمال و حن درظد برین گفت "سرور" سال نقل آن جناب "نیم اکبر امام السلمین"

# فيخ سيف الدين نقشبندي قدس مره

آپ خواجہ بماء الدین شاہ نتشبند رحمتہ اللہ علیہ کے اصحاب و احباب میں تھے۔ آپ کے منظور نظر اور محبوب و مطلوب تھے۔ پوری زندگی مج و

شام اور دن رات اپنے سے الگ نہ ہونے دیا۔ آپ قصبہ مثار کے باشدہ سے جو آشفند سے چار فرسک کے فاصلہ پر ہے۔ آپ نے پہلے مولانا علاء الدین شاشی سے علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد علوم طریقت سکھنے کے لیے حضرت شاہ نقشند کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری تن دبی سے اس کام میں معروف ہوگئے اور اعلیٰ مراتب یائے۔

صاحب "رشحات" فرماتے ہیں کہ خواجہ بماء الدین نقشید کے تین ظفاء کے نام سیف الدین تھے ان میں سے ایک سیف الدین تآری مقبول ہیں۔ ان کا ذکر خیر نوک تلم پر آگیا۔ دو سرے سیف الدین مقبور اور تیسرے سیف الدین مردود ہیں۔ سیف الدین بالا خان بخارا کے معززین اور مربر آوردہ لوگول میں سے ایک تھے۔ حضرت شاہ فتشبند کے مرید تھے۔ غایت زہد و ریاضت سے اعلی مرتبوں تک پنج۔ ایک روز شاہ نقشبند' بخارا کی ایک كلى ميں سے كزر رہے تھے 'سيف الدين مقبور بھى آپ كى سوارى كے ساتھ تھے۔ اچانک اہل طریقت مشائخ میں سے ایک شخ محر ملاح سامنے آئے۔ حضرت شاہ نقشبند مجنع ملاح کی طرف متوجہ ہوگئے۔ دونوں بزرگ چل رے۔ سیف الدین آگے بوجے اور حفرت شاہ سے چند قدم آگے ہو کر چلنا شروع کر دیا اس طرح ترک ادب کیا۔ خواجہ کو سیف الدین کی بیہ بے ادبی پند نہ آئی آپ کو یہ حرکت نمایت ٹاکوار گزری آپ نے فرمایا اسیف الدين! اس ب ادبي سے تو نے اپ آپ كو برباد كر ليا اور دنيا كو اپ ليے خراب كرليا" \_ چنانچه چند روز كے بعد سيف الدين نے وفات پائي۔

سیف الدین خوارزی پہلے شاہ نتجند کے مرید سے اور محب و مخلص سے پھر آپ سے دور ہوگئے اور مردود ٹھمرے۔ آپ کی اس دوری کا سب یہ تھا کہ ایک روز خواجہ نقشبند' سیف الدین کے گھر میں کھانے کی دعوت پر

تشریف لے گئے آپ کی عادت تھی کہ بیٹھا کھانے کے بعد تھوڑا ما نمک اور نمکین کھانے کے بعد تھوڑی ہی چینی یا پھل وفیرو کی تتم کی مٹاس تناول فرماتے تھے۔ اس روز کھانا نمکین تھا اور کھانے کے بعد شیرٹی حاضرنہ تھی۔ خواجہ نے ازراہ خوش طبعی فرمایا "مولانا سیف الدین! آج آپ کا کھانا بے دم ہوا"۔ یہ بات سیف الدین پر سخت ناگوار گزری۔ خواجہ نور باطن سے اس کی گرانی طبع سے واقف ہوگئے اور فرمایا "سیف الدین! ہماری بات سے ناراض ہوگئے ہو؟ ہاں جس مل میں دس ہزار دینار کی مجت ہوگی اس کے مل شن اللہ اور پیرکی مجت کی گنجائش کمال ہوگی"۔ چو نکہ سیف الدین ہر وقت میں اللہ اور پیرکی مجت کی گنجائش کمال ہوگی"۔ چو نکہ سیف الدین ہر وقت میں اللہ اور پیرکی مجت کی گنجائش کمال ہوگی"۔ چو نکہ سیف الدین ہر وقت میں اللہ اور پیرکی مجت کی گنجائش کمال ہوگی"۔ چو نکہ سیف الدین ہر وقت خواجہ اس کے دل ارادہ سے واقف تھے۔ اب خواجہ سخت رنجیدہ ہو کر اس گرے اشے اور پیر کبھی اس کو اپنی پس پینکنے نہ دیا۔ فرمایا «سیف الدین گرے اشے اور پیر کبھی اس کو اپنی پس پینکنے نہ دیا۔ فرمایا «سیف الدین شامل رہے گا"۔۔۔

وفات: سیف الدین مقبول نے ۸۲۸ھ میں وفات پائی۔

سيف قاطع سيف دين سيف اللمان "يير عالمكير سيف الدين نجوان"

قطع كد از دبر با صدا انتراض وصل او "قطب بهثتي" كن رقم

مولانا ابو سعيد قدس مره

خواجہ علاء الدین عطار رحمتہ اللہ علیہ کے کبار اصحاب میں سے ہیں۔ آپ کے مقبول و محبوب تھے۔ جب تک خواجہ بید حیات تھے' ان کی خدمت میں رہے۔ ان کی وفات کے بعد 'خواجہ حسن عطار کی خدمت میں رہے اور طالبان حق کی راہنمائی میں معروف رہے۔

وفات : ۸۲۸ یا ۸۲۹ میں رحلت فرمائی۔

هیخ اسعد خواجہ دین ہو سعید ہیر میکا رحمتہ اللہ علیہ باسعادت کرد چون موم سنر شد ز دنیا رحمتہ اللہ علیہ ۱۳۸۸ء

## مولانا كمال الدين قدس سره

آپ میر حمزہ کے خلیفہ ہیں۔ ان کی وفات کے بعد سجان ارشاد کو زینت کخشی۔ متلاشیان حق کی راہنمائی کی۔ سمرقند کے مضافات میں "میدان" نامی گاؤل کے باشندے تھے۔ آپ کو میر بربان بن میرسید کلال کے صاجزادوں خواجہ میر درد اور میر برزگ سے بہت محبت تھی۔ ان دونول بزرگول نے بھی اپنے چیا میر حمزہ سے نعمت ولایت اور خرقہ خلافت پایا ہوا تھا۔

وفات: ۸۳۰ه میں اپنے خالق سے جا ملے۔ تطعیہ

باجمال كمال شه به بهشت هير ابل يقين كمال الدين " گفت "مرور" بسال رحلت او "مرشد ابل دين كمال الدين"

### خواجه مسافر خوارزي قدس سره

خواجہ بماء الدین نتشبند کے مصاحب ہیں۔ ان کی وفات کے بعد خواجہ محمہ پارسا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے سلوک کی سیمیل کی۔ وہ کافی عمر رسیدہ سے اور ساع کی طرف بہت ماکل سے ایک روز جب خواجہ مسافر ساع من رہے سے خواجہ بهاء الدین وہاں پنچے۔ خواجہ مسافر ڈرے اور قوالوں کو خاموش کرا دیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا۔ "مانہ این کار میکنم و نہ انکار میکنم"۔ (ہم نہ یہ کام کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں۔) وفات یا کی۔ وفات یا گی۔

چوں سافر بہ عیش و جاہ و جلان شد ز دنیا سافر جنت سال و ملاس زول چو "سرور" جست "گشت پیدا سافر جنت"

#### مولانا محر مغاندی قدس سره

آپ خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمتہ اللہ علیہ کے منظور نظر اور خاص محب ہیں۔ سرقد اور بخارا کے درمیان ایک بوے قصبہ "مغاند" میں پیدا ہوئے۔ شاہ نقشبند آپ کے ساتھ خصوصی محبت و عنایت کا تعلق رکھتے تھے۔ آپ بھی شب و روز ان کی خدمت میں حاضر رہے۔ شاہ نقشبند کے انتقال کے بعد' آپ خواجہ محمد پارسا کے مصاحب رہے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد' عصا کا سمارا لے کر کھڑے ہو جاتے اور استغراق عشق و جذب میں آکر مست و مدہوش ہو جاتے۔ یونمی ساری رات کھڑے رہے۔ جب موذن فجر کی اذان دیتا تو ہوش میں آکر نماز ادا کرتے۔ جو استخراق کی کیفیت آپ پر طاری ہوتی تھی شاہ نقشبند کے کی اور مرید کو حاصل نہ تھی۔

وفات: آپ نے ۸۳۸ھ میں وصال فرمایا۔

تطعه

چوں ز دنیائے دون مجمہ رفت سال و ملی بجستم از رضوان گفت "مخدوم دین امام بگو" "آنآب کرم مجمہ وان" ۱۳۸۰ه

خواجه يعقوب جرخي قدس سره

آپ بھی خواجہ بماء الدین فتثبند رحمتہ اللہ علیہ کے اصحاب و احباب میں سے ایک ہیں۔ علوم ظاہری و بالمنی کے ماہر تھے۔ غزنی کے قریب موضع چرخ کے باشدے تھے۔ ابتداء میں کھ عرصہ جامع برات میں اور کھ مت معر می علم عاصل کیا۔ علم میں کمال حاصل کرنے کے بعد عضرت شاہ نتثبند کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوے راستہ میں ایک مجذوب نقیر الله وہ بولا "اے یعقوب! جلدی جلدی کل کہ اب وقت قریب ہے اور تو مقبولوں میں سے ہوگا"۔ چر زمین پر چند کیس لگائیں۔ خواجہ لعقوب نے دل می سوچا که میں ان کیموں کو گذا ہوں اگر طاق ہو تیں لو میرا کام بن جائے گا اور مبارک ہوگا۔ جب محتی تو وہ طاق تھیں۔ خیر بخارا بنجے۔ قرآن شريف وال كے ليے كمولاتو بہلى سطرير لكما مواتما اولئك النين هداهم الله فبهدا هم اقتلم (ان لوگول کو الله فے ہدایت دی ہے پس ان کی ہدایت کی پروی کو) آپ اس فیبی اشارہ سے خوش ہوئے خواجہ تعشید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی بیت کرل۔ طریقت سکھنے میں مشخول ہو گئے۔ حیٰ کہ حق تعالی کے مقبول بن مجے۔

خواجہ لیفوب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پہلی بار جب خواجہ بماء الدین کی خدمت میں عاضر ہوا اور مرید ہونے اور بیعت کرنے کی خواہش طاہر کی تو خواجہ نے فرمایا۔ ہم اپنی طرف سے کچھ فہیں کرتے۔ آج رات استخارہ کریں کے اگر تخبے قبول کر لیا گیا تو ہم بھی تخبے قبول کر لیں گے۔ میں نے وہ رات بدی بے قراری میں گزاری اور اتنی سخت رات پوری زندگی میں میں میں ہیں ہیں کے میں مقبول ہوتا ہوں یا مرددد علی الصباح ، حضرت خواجہ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا۔ مجمعے رکھے کر مسکرا کر فرمایا "میں نے قبول کیا۔ پیران عظام اور جناب النی نے قبول مراکز کر فرمایا "میں ہواجہ علاء الدین فرمایا"۔ پھر مجمعے بیعت کیا اور تلقین سے سرفراز فرمایا۔ مجمعے خواجہ علاء الدین عظار کے سرو کر دیا۔ میں نے ان کے سابہ عاطفت میں جمیل و تربیت پائی اور جو چاہتا تھا وہ پایا۔

وفات: آپ نے یافنو لہتی میں ۱۵۸ھ میں رطت فرمائی۔ مزار پرانوار بھی ای لیتی میں ہے۔

تطعير

شد براوج چرخ چون حول محزین حضرت یعقوب مجدوب خدا ر ملتی «محن الدایت» گفته اند نیز حق آمود مطلوب خدا اهدامه

خواجه علاء الدين غجدواني قدس سره

آپ خواجہ بماء الدین فتیند رحمتہ اللہ علیہ کے افضل و اکمل خلیفہ
ہیں۔ آپ خواجہ بماء الدین فتیند رحمتہ اللہ علیہ کے افضل و اکمل خلیفہ
میرسید کلال رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور
آخر تک آپ کے پاس می رہے۔ حضرت فتیند کے انقال کے بعد خواجہ
پارسا' خواجہ میربرحان ولد میرکلال اور خواجہ بہان الدین ابونفر کی مصاحبت
کی۔ یہ بزدگ بھی خواجہ مجدوانی کی صحبت کو غنیمت سجھتے تھے۔ آپ طالبول

کی راہنمائی میں اللہ کی ایک نشانی تھے۔ آپ سے بہت سی خوارق و کرامات سرزد ہوئیں۔ جذب و استغراق کمال کا تھا۔ لبی عمریائی۔

وفات: آپ کا سال وفات ۸۵۲ ہے۔

بنده خاص زنده ول فرا بهم شه دين بادشاه يقين ۸۵۲ه

باز «سرور» بسال وصل مجو «مثلی ابل دین علاء الدین» ۸۵۲ه

# خواجه حسام الدين پارسا ظلى قدس سره

خواجہ علاء الدین عطار کے ایک عظیم خلیفہ اور سائقی ابتداء میں حضرت خواجہ بماء الدین فقشبند کی صحبت میں رہے۔ آپ کی وفات کے بعد علاء الدین عطار کی خدمت میں حاضر ہو کر جمیل پائی۔ خرقہ خلافت لیا اور آدم حیات طالبوں کی راہنمائی میں مصوف رہے۔

وفات: آپ نے ۸۵۴ھ میں وفات پائی۔

### خواجه درويش احمه سمرقتدي قدس مره

کنیت ابوالعباس' لقب جمال الدین' نام احمد بن جلال الدین محمد سمرقندی اور آپ کا خطاب "دردایش" ہے۔ خانوادہ نقشبندیہ کے بدے بزرگوں میں

ے ایک ہیں۔ اگرچہ آپ بظاہر شیخ زین الدین خواضی کے خادم و مرد تھے۔
اور ان سے خرقہ خلافت اور اجازت نامہ بھی حاصل کیا تھا تاہم آپ کی دلی
ارادت واجہ نقشبند کے سلسلہ سے تھی۔ خراسان جاز اور ماوراء النحر کے
سفر میں خواجہ علاء الدین عطار کے ساتھ رہے اور آپ کی مجلس کی برکات
سفر میں خواجہ علاء الدین عطار کے ساتھ رہے اور آپ کی مجلس کی برکات
سے بورا فاکمہ اشحایا۔

زين الدين خواني ايك روش مغير بير تف وه ابتداء من درويش احمر بر كمل توجه مبذول كرتے انسي جامع برات من واعظ مقرر كيا اور لوكوں كو ان کا وعظ سننے کی ترغیب دیتے۔ مولانا دردلیش خوب وعظ کہتے اور لوگ بدے انہاک سے وعظ سنتے۔ ایک روز وعظ کے دوران خواجہ دروایش نے سید قاسم نقشبندی کے چند اشعار برھے تو شخ زین الدین نے انہیں ٹوک دیا کہ آئندہ جارے سامنے وعظ میں سید قاسم کے شعرنہ پڑھنا۔ اسکلے دن کے وعظ میں انہوں نے مجرسد قاسم کے شعر پڑھ دیے کونکہ انہیں خواجگان نقشندیه کی طرف رجمان اور رغبت تھی۔ اس بنا پر شخ زین الدین کی طبیعت ' خواجہ درویش کی طرف سے مکدر ہوگئ۔ انہوں نے لوگوں کو خواجہ درویش کا وعظ سننے سے روک دیا اور خود بھی ان کی مجلس وعظ میں تشریف نہ لے گئے۔ آخرکار خواجہ ورویش کی رونق کار فھنڈی ہوگئے۔ حتیٰ کہ ان کی مجلس وعظ میں یانچ جھ آدمیوں سے زیادہ نہ ہوتے اتفاقا" انہی ونوں میں خواجہ احرار عبیداللہ نتشبند علفنو گاؤں سے خواجہ لیقوب چ خی سے رخصت مو کر ہرات میں آئے اور کھے دن وہاں ٹھمرے۔ مولانا درویش نے خواجہ احرار کی خدمت میں حاضری دی اور روئے اور حدے زیادہ مجزو نیاز کیا اور عرض کی کہ خواجگان نقشیند کی محبت کی وجہ سے مجھ بریہ مشکل گھڑی آئی ہے کہ میرا سالوں کا جمع کروہ سب کھے بریاد ہوگیا۔ خواجہ نے فرمایا "خاموش ہوجا

اور بدستور وعظ کمنا شروع کر دے۔ انشاء اللہ دین و دنیا میں تیرا کام بارونق ہوگا"۔ یہ ارشاد صادر ہوتے ہی مولانا درویش کا کام دوچند ہوگیا۔ ان کی مجل میں اس قدر لوگ آتے کہ جس معجد میں مولانا وعظ کہتے تھے 'لوگوں کے لیے مخبائش نہ رہتی۔ چر اس سے بدی معجد میں وعظ ہونے لگا گر سامعین کی تعداد بدھتی گئی۔ بالا خر شرسے با ہر کھلے میدان میں منبرر کھا گیا۔ باسمون کی تعداد بدھتی گئی۔ بالا خر شرسے با ہر کھلے میدان میں منبرر کھا گیا۔ جب شیخ زین الدین کو یہ اطلاع کمی تو آگرچہ انہوں نے مولانا درویش کی رونق ختم کرنے کی بہت کوشش کی گراب انہیں اس میں کامیابی نہ ہوسکی۔

وفات: مولانا ورویش احمد نے ۱۹۸۵ میں دنیا سے کوچ کیا۔ ج

روان شد چون ز ونیا سوئے جنت محبت کیش احمد قطب حق بین بال رطت آن شاہ والا گجو "درویش احمد قطب حق بین" مولانا عمر بایزیدی قدس سرہ

خواجہ عطار کے خاص احباب میں سے تھے۔ زہر و درع اور تقویٰ میں متاز تھے۔ لوگوں میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل تھی۔ متاز تھے۔ لوگوں میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل تھی۔ وفات: آپ نے ۸۵۵ھ میں عالم فانی سے کوچ کیا۔ قطعہ

ز ونیائے دون رفت سوئے بھت چو شخ معل عمر مقدا" ز "مخمدم اقدس" بجو سال او دگر نیز فرما "عمر مقدا" ۱۹۵۵ھ

خواجه احر مسكه قدس سره

یہ مجی خواجہ علاء الدین رحمتہ اللہ علیہ کے احباب و اصحاب میں شامل

ہیں۔ آپ اعلیٰ پایہ کے بزرگ اور عابد' متل تھے۔ متلاشیان حقیقت کی بہترین راہنمائی کرتے تھے۔

خواجه عبيدالله احرار رحمته الله عليه نقشيند فرمات بين شروع مين مولانا مك نے خواجہ علاء الدين سے رخصت حاصل كى اور اين وطن برخشال محے۔ واپس میں ایک الی جگہ سے گزر ہوا جمال خوبصورت نوجوان اوکیاں یانی میں هسل کر رہی تھیں۔ آپ بھی بتقاضائے بشریت تھوڑی در کے لیے رکے۔ انہیں دیکھا اور چل رہے۔ جب خواجہ کی خدمت میں پنچے تو وہاں ایک عظیم الثان مجلس منعقد تھی اور بزرگوں کی ایک بدی تعداد حفرت کے یاس موجود تھی۔ حضرت نے مولانا مسکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس وقت تم ہم سے اجازت لے کے گئے ہواب واپسی تک کے تمام طالات بیان كو- كيونكه جارے حضرات كے سلسله ميں محاسبہ ضروري ہے۔ مولانا نے تمام حالات بیان کے مر اؤکول کو دیکھنے کا ذکر کرنا تھا تو فرط حیا و شرم سے بیان نه کر سکے۔ حفرت نے فرمایا "راستہ میں بریں آب والی بات ابھی باتی ہے۔ اگر خود اظمار کر دو تو بمترورنہ ہم بیان کریں مے اور تمہیں مجلس میں شرمندگی اٹھانی بڑے گی"۔ مولانا احمہ نے مجبورا ہوبہو واقعہ بیان کر دیا۔ اس وقت ان کی کیفیت یہ مقی کہ شرمندگی سے گویا ان میں جان بی نہیں ہے۔ فورا تائب ہوئے مرخواجہ کے قدمول پر رکھا اور استغفار ی۔

وفات: ممه یا ۲۸۸م می فوت موت

چوں احمد زیب جمال رفت بست وو تاریخ وصالش محشت معلوم کیے "جان جمان مخدوم احمہ" وگر احمد ولی اللہ مخدوم

### خواجه مراج الدين بيرمني قدس سره

ریاست بخارا کے ایک قصبے واکمنی کے ایک گاؤل "بیرمسن" بیل پیدا ہوئے۔ پہلے میر مزود رضی اللہ تعالی عدم کے مرید ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد خواجہ علاء الدین رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شخیل پائی اور نامور بزرگ کملائے۔ آپ کشف الحال میں اللہ کی نشانی تھے۔ جب کوئی مخص آپ کی زیارت کے لیے اپنے گھرے لکتا تو آپ اپنی جگہ سے قدم اٹھاتے اور فرماتے کہ فلال فلال کا بیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے۔ فورا اپنی جگہ سے اٹھے "گھر میں جماڑو دیتے" کھانا تیار کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مہمان میرے گھر آنے کا ارادہ کرتا ہے تو جھے غیب سے اطلاع دی جاتی ہے تاری کر لوں۔

وفات: آپ نے ١٥٥ ميں داع اجل كوليك كما۔

تطعر

چوں سراج الدین چراغ علم و حلم گفت روش بھی خورا عمر جمان "سرورا" سال وصال آنجناب "رہبر کامل سراج الدین بخوان" خواجہ نظام الدین خاموش قدس سرہ مصم

آپ محض علاء الدین عطار رحمت الله علیہ کے مصاحب ہیں۔ آپ نے بیعت ہونے سے پہلے کافی عرصہ تک خوب ریاضت و مجاہدہ کر رکھا تھا۔ آپ سے بہت کی کرامات فاہر ہوئی تحمیں۔ چنانچہ آپ اگر کسی معجد یا کسی گھر میں تشریف لے جاتے اور آلا لگا ہو آ تھا تو انگل سے آلے کی طرف اشارہ کرتے۔ می فورا آلا کھل جا آ۔ آپ کی طبیعت اگرچہ لطیف تھی اور علم و حلم 'مجر کمال تھا گر آپ کی طبیعت پر صفت جمالی کا غلبہ تھا۔ کشف الاحوال 'کشف کمال تھا گر آپ کی طبیعت پر صفت جمالی کا غلبہ تھا۔ کشف الاحوال 'کشف

القلوب اور کشف القبور آپ پر اس طرح روش تھے کہ غیب کی ہر بات ہتا دیے اور حاضرین کو دل میں گزرنے والے ہر خیال سے فورا مطلع کر دیئے۔ خواجہ عبیداللہ احرار قدس سرو فرماتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین آشقند میں ہمارے مہمان تھے۔ ہم ایک دن ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ فرمایا "آو آو! سخت نبیت ظاہر ہوئی۔ غالبًا فلال مخص آئے گا" کچھ ہی ویر بعد وہ مخص بینجا۔ خواجہ نے فرمایا "آگیا آپ کے آنے سے پہلے آپ کی نبیت

صاحب رشحات فراتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین ایک جمل بی بیٹے ہوئے سے کہ فورا آپ کو ایک بیاری ایس کلی کہ آپ کا سارا جم کانپے لگا۔
اتنی سخت سردی کلی کہ آپ پر اونی اور سوتی کپڑے ڈالے گئے۔ آگ جلائی گئی مگر سردی کم نہ ہوئی۔ اچانک ایک مرید دروازے سے اندر آیا وہ دریا کے کنارے گئی پن چی پر گندم لے کر گیا تھا۔ وہ سخت سردی ' فحنڈی ہوا اور سردی کے موسم کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ جب وہ اندر آیا خواجہ نظام الدین نے فرمایا مجھے چھوڑ دو' اسے گرم کو' یہ سردی اور کپکی جو مجھے گئی ہے وہ اس شخص کی سردی ہے۔ جب وہ گرم ہو جائے گا تو میں بھی گرم ہو جاؤل اس شخص کی سردی ہے۔ جب وہ گرم ہو جائے گا تو میں بھی گرم ہو جاؤل گا۔ خادم فورا اس مرید کی طرف متوجہ ہوئے۔ آگ جلا کر اسے گرم کیا۔ جب مرید گرم ہوگیا تو خواجہ بھی صحت یاب ہوگئے۔

ایک دن آپ کے ایک مرید مولانا سعدالدین نوری آپ کی خدمت میں حاضر سے۔ انہوں نے ایک فحض کی شکایت کی اور کما اس آدی نے میری بست بے عزتی کی اور مجھے گالی دی ہے۔ اتفاق سے وہ مخض بھی وہاں سے گزرا۔ سعدالدین نے اشارہ کر کے بتایا کہ بیہ وہی مخض ہے جو آج میری بیک کا موجب ہوا ہے۔ خواجہ نے اس مخض کو اپنے پاس بلایا 'وہ نہ آیا اور

بے ادبی کے ساتھ غرور و تکبر کرتے ہوئے گزر گیا۔ اس کی اس حرکت پر خواجہ کا غضب برافروختہ ہوا۔ آپ نے اپنے قریب دیوار پر قبر کی تصویر بنائی۔ وہ آدمی فورا گر پڑا' بے ہوش ہوا۔ لوگ اس کی طرف دوڑے دیکھا کہ مرا ہوا تھا۔

ایک روز خواجہ نظام الدین ایک ندی پر وضو کر رہے تھے۔ ایک فخص نے کسان کے کھیت کے پانی کو دو سری طرف کر دیا تھا۔ کسان نے سمجھا کہ یہ حرکت خواجہ نے کی ہے۔ وہ آپ کے قریب آیا اور انتائی غصہ اور غضب سے آپ کو دھکا دے کر پانی میں بھینک دیا۔ جب خواجہ پانی میں کرے تو وہ آدی زمین پر گرا ہے ہوش ہوا دیکھا تو مرایا تھا۔

مولانا نظام الدين فرمات بيس كه ايك روز حضرت علاء الدين عطار رحمته الله عليه نے فيخ محم على حكيم ترزى كے مقبو كى زيارت كاعزم كيا- ميس آپ کے ساتھ نہ گیا اور وہیں سے محمر علی حکیم کی روح پر فلاح کی طرف متوجہ ہوگیا۔ حضرت محکیم کی روحانیت میرے پاس حاضر ہوگئی۔ جب خواجہ علاء الدين آب كے مزار ير بنج اور توجه كى تو مزار كو خالى بايا اور اين نور باطن ے اصل حقیقت سے واقف ہوگئے۔ جب والی آئے تو بہت غصہ میں تھے۔ چاہتے تھے کہ میری طرف متوجہ ہوں اور تفرف دکھائیں۔ میں بھی متوجہ نہ ہوا۔ این آپ کو کور کی طرح کر لیا اور خواجہ شاہباز کی طرح میرے تعاقب میں تھے۔ قصہ کو آہ ہے کہ میں آگے اور خواجہ پیچھے۔ میں جمال جا آ وہ میرے پیچے آتے۔ آخر مجبور ہو کرجب مجھے کوئی پناہ نہ ملی تو میں نے حضرت شاہ رسالت علیہ العلوۃ والتحیت کی روحانیت میں پناہ لی اور بے انتها نوی انوار سے میں محو ہوگیا۔ اب خواجہ کو مجھ پر تقرف کرنے کی مجال نہ ربی۔ وہ شرمندگی سے بار ہو گئے۔ کسی مخص کو ان کی بیاری کا سبب معلوم

نہ تھا۔ چند دنوں کے بعد شفا پائی۔ میرے حق میں بری مهربانی فرمائی اور کما اگر تم اس روز حصرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح کی پناہ میں نہ آ جاتے تو تمہارا کام ختم ہوچکا تھا۔

خواجہ عبیداللہ احرار رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں خواجہ نظام الدین خاموش سے ملنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستہ میں ایک واقف کار سے ملاقات ہوئی۔ اس نے شراب پی رکھی تھی۔ انقاق سے اس کے ساتھ چند ہاتیں بھی ہو کیں۔ جب میں حضرت کی خدمت میں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا "عبیداللہ! آج شراب پی ہے" میں نے کما "شراب پینے سے اللہ کی بناہ" فرمایا "پھر کیا بات ہے کہ میں تم میں شراب کا اثر دمکھ رہا ہوں؟" میں بولا "راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے شراب پی رکھی تھی اور پچھ باتیں بھی ہو کیں؟" فرمایا "اس کے حال نے تجھ پر اثر کیا ہے"۔

خواجہ احراری کا بیان ہے کہ معززین سمرقد ہیں ہے ایک فخص کو شخ سے بہت عقیدت تھی۔ اچانک اسے بیار ہوئے کہ ان کی حالت نزع میں حصول شفار کے لیے خواجہ نے جب توجہ کی تو معلوم ہوا کہ ان کی عمر پوری ہوچکی ہے اور ان کے زندہ رہنے کا اب امکان نہیں۔ مجبورا خواجہ نے ان کو اپنی زندگی کے ضمن میں لے لیا۔ اس نے فورا شفا پائی۔ پچھ مدت بعد شخ پر ایک تہمت لگائی گئی۔ وہ صاحب اگر چاہتے تو آسانی سے اس تہمت کی تردید کر کے اس کا پردہ فاش کر سکتے تھے لیکن اس نے کیٹ پروری کی۔ اس سے خواجہ کو ذہنی کوشت ہوئی اور اے اپنی زندگی کے ضمن سے نکال دیا۔ وہ مخص فورا گرا اور مرکیا۔

وفات : خواجہ نظام الدین خاموش نے بوقت نماز ظمر بروز بدھ بتاریخ سات جمادی الاخر ۱۸۲۰ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار شریف خیابان میں ہے۔

#### قطعه

چوں نظام الدین بجنت جست راہ رفت خاموش از جماں سوئے جنان سال وصل آں شہ دنیا و دین "قطب مخموم جماں آمہ عیاں" ۱۸۲۰ھ

## خواجه سعد الدين كاشغرى رحمته الله عليه

آپ خواجہ نظام الدین خاموش کے عظیم خلیفہ اور خاندان نقشبندیہ کے بہت برے ولی ہیں۔ پہلے علوم ظاہری سکھے۔ پھر خواجہ نظام الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید ہوگئے۔ کئی سالوں تک آپ کے پاس رہ کر جمیل کی۔ پچھ عرصہ بعد حضرت کی اجازت سے سفر حجاز کا ارادہ کر کے خراسان آئے اور ہرات میں مشائخ عظام سے استفادہ کیا۔ جیسے مولانا قاسم تیریزی ابویزید پورانی ذین الدین خواتی اور بماء الدین عمروہاں سے واپس ہوتے ہوئے خواجہ نظام الدین کی خدمت میں حاضری دی اور سفر حجاز کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا میں اس سال مجھے قافلہ حجاز میں نہیں و کھے رہا۔ یہ بات سن کر آپ نے حجاز جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔

کی بار آپ پر الی کیفیت طاری ہوتی کہ جس پر نگاہ پڑتی وہ ہے ہوش ہو جا آ اور اگر کوئی نزدیک آکر سامنے بیشتا تو ہلاک ہوجا آ۔ اس لیے آپ نے کچھ مینے اپ گھر کے گوشہ میں گزارے۔ آپ باہر نہیں آتے تھے اور اگر کوئی آپ کے پاس آنے کا ارادہ کرتا تو آپ ہاتھ کے اشارہ سے روک دیتے کہ قریب مت آ۔ جب تک یہ کیفیت ختم نہ ہوگئی آپ خلوت سے باہر نہیں آئے۔

صاحب رشحات خواجه سعد الدين رحمته الله عليه ك ايك دوست اور

مرید پیر علی سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ پہلے میری برازی کی دکان تھی۔ ایک دن سرکاری میکس لینے والا المکار آیا اور حق سے زیادہ رقم مانگنے لگا' گالیاں بھی بکنے لگا۔ ہیں پریشان ہوا۔ مولانا کو یاد کیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ خواجہ بذات خود دکان کے دروازہ پر موجود ہیں اور میکس لینے والے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ہے ادب زبان سنبھال کر بات کر۔ وہ کاننے لگا ذہن پر گرا اور ہے ہوش ہوگیا۔ ایک ساعت کے بعد وہ ہوش میں آیا' معذرت کی اور جتنا میکس بنآ تھا اتنا ہی لے کر چلا گیا۔

مولانا پیر علی ہی فرماتے ہیں کہ میری المیہ کے بہت سے بیٹے تھے۔ وہ كثرت اولاد سے تك تھى۔ ايك دفعہ اس نے حمل كرا ديا عفت بار ہوگئ۔ حتیٰ کہ اس کی زندگی کی امید ختم ہوگئ۔ اس کی زندگی کی طرف سے ناامید ہو كريس اظهار حال كے ليے خواجہ سعد الدين كى خدمت ميں كيا۔ آپ محفل وعظ میں وعظ کوئی میں مصروف تھے۔ بے شار لوگ اور کئی طلبہ محفل میں جمع تھے۔ مجھے عرض حال کرنے کا موقع نہ ملا۔ اتنے میں آپ کی نظر مجھ پر پڑی- منبرے اترے میرے پاس اے اور فرمایا اس ظالم عورت سے جاکر کو کہ تم نے اس سے پہلے بھی ایک حمل گرایا تھا گریں نے معاف کر دیا تھا۔ اب پرتم اس غیر شرع اور تاپندیدہ حرکت کی مرتکب ہوئی ہو اگرچہ تم اس لا عن تعيس كه تهيس معاف كيا جاتا تاجم ميس في معاف كرديا- أعده يه حركت نه كرنا- اس كوكه وه تندرست موجائ كى- انشا الله تعالى- مين جلدی سے واپس گیا۔ گر پہنچ کر دیکھا کہ میری المیہ تندرست ہو چکی ہے۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتائی۔ کہنے گلی کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے ود بار اسقاط حمل کیا ہے۔ اب توبہ کرلی ہے۔

مولانا علا الدين خواجه سعد الدين كے خاص احباب ميں سے ايك بيں۔

ان کا بیان ہے کہ میں اپنی شادی کے لیے حضرت سے رخصت لے کو ہتان میں اپ گھر چلا گیا اور چند سال وہاں رہا۔ ہمارے والدین زمیندار عضد نکیں لینے والے ان پر بہت ظلم کرتے تھے۔ میں ایک بار نکیل لینے والے کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی اتا ہی نکیل لو بقتا حقیقت میں بنتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ تلخ کلای کی اور گائی بی۔ میں نے ول میں مولانا کو یاو کیا۔ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مولانا کے ہاتھ میں تیر اور کیاں ہے۔ یہ مجھے دے کر فرمایا کہ ظالم تخصیل وار کو مارو۔ جب میں نے ماس پر تیر چلایا تیر اس کے سینہ میں لگا اور وہ مرگیا۔ ون چڑھا تو میں اس ظالم کے پاس گیا اور اسے اطلاع دی کہ توبہ کر لو وگرنہ آج یا کل تم پر بھاری مصیبت آنے والی ہے۔ ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ ہما' ذاتی اڑایا اور بحمے مجلس سے باہر نکلوا دیا۔ قضا سے اس ون فالح کے مرض میں جٹلا ہوا اور چند ونوں میں مرگیا۔

مولانا علاء الدین ہی کا بیان ہے کہ جب میں کو ہتان میں اپنے گر پر ہی تھا۔ ایک دن ایک اوغی درخت پر چڑھ کر ہتے جھاڑ رہا تھا۔ اتفاق سے میں جس شنی پر بیٹھا تھا' وہ ٹوئی۔ میں شنی سے الگ ہو کر گرا تو دیکھا کہ حضرت خواجہ نمودار ہوئے اور ججھے راستہ میں ہی سے پکڑ کر زمین پر دکھ دیا اور ججھے بالک چوٹ نہ آئی۔ جب میں وطن سے واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو چاہا کہ اپنے گرنے کا قصہ بیان کروں گر میرے عرض کرنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا:

مولوی دریس کار چیج تعجب نیست افتادن ظالمان دیگر است و افتادن مظلومان دیگر

"مولوی اس میں بالکل میرا قصور نہیں۔ طالموں کا مرنا اور

#### ہے' مظلوموں کا کرنا اور"

مولانا عبدالرحل جامی رحمتہ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا محمہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں میرے دل میں کیمیا اور اکسیر بنانے کا بہت شوق تھا۔ میں رات دن کیمیا کے نیخ بنانے اور اس کی تیاری میں مصروف رہنا گر کسی طور پر کامیاب نہیں ہو تا تھا۔ ایک دن میں جیران و پریشان بازار میں چار سوق (چوک) میں کھڑا گر کیمیا میں غرق تھا کہ اچانک خواجہ سعدالدین کاشغری رحمتہ اللہ علیہ میرے چیچے سے آئے میرے دونوں کان این باتھوں میں کھڑ کر فرمایا:

#### قطعه

کیمیائی کنم را تعلیم کہ در اکیر و در رضاعت نیت دو قاعت گزیں کہ در عالم کیمیائی بہ از قاعت نیت آپ بہ قطعہ پڑھ کر تشریف لے گئے۔ ای لمحہ سے میرے دل سے شغل کیمیا ایسے دور ہوا کہ اس کے بعد بھی اس کا خیال بھی میرے دل میں شیس آیا۔

مولانا علاء الدین فرماتے ہیں کہ ابتدا میں میں مرید ہونے کے لیے خواجہ سعدالدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ علوم کلام کی تعلیم ترک کر دبنی چاہیے اور علم باطنی سکھنے چاہئیں۔ چنانچہ میں نے کتاب حدیث کے سبق کے ماسوا تمام علوم ترک کر دیے۔ حدیث میرسید اصل الدین سے پڑھتا تھا۔ صبح سویرے میں نے کتاب حدیث اٹھائی اور چل پڑا۔ چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ دیکھا کہ میرا جسم اتنا بھاری ہوچکا ہے کہ گویا کوئی بہت ہی وزنی بوجھ میرے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ میں بڑی مشکل سے ایک دد اور قدم چلا اپ میرے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ میں بڑی مشکل سے ایک دد اور قدم چلا اپ میرک گیری غائب پائی۔ فرگا سر ہونے سے بہت شرمندہ ہوا۔ چند قدم اور چلا

ہوں گا تو کندھے پر چادر موجود نہ تھی۔ دو تین قدم کے بعد قیص بھی نہ رہی۔ اب میرے پورے جم پر سوائے تہبند کے اور کیڑا نہ تھا۔ میں ڈرگیا اور مل میں سوچا کہ اگر دو قدم اور چلا تو یہ تہبند بھی نہ رہے گا اور میں بالکل نگا ہو جاؤں گا۔ مجورا واپس ہوا اور جس جس جگہ پر چیزس گرا تا آیا تھا وہیں پر مجھے ملتی گئیں۔ بول کہ بوجھل ہونے کی کیفیت بھی ختم ہوگئ۔ میں اپنے کیا چی پر پچھتایا اور حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مودب بیٹے گیا۔ خواجہ اس دفت مسجد جامع میں مشخول مراقبہ تھے۔ اچانک آپ میرے پاس خواجہ اس دفت مسجد جامع میں مشخول مراقبہ تھے۔ اچانک آپ میرے پاس تشریف لائے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ طریقت میں تھم پیر کی متابعت ضروری ہے۔ میں سمجھ گیا کہ خواجہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہی میری بیہ حالت ہوئی ہے۔

مولوی علاء الدین بی کا بیان ہے کہ ایک رات کھ وستوں کے ساتھ ساع و وجد ننے کا انقاق ہوا۔ علی الصباح جب خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ خواص اور علاء کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ میں دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے جھ پر غائبانہ خشن ک نظر ڈال۔ جھے محسوس ہوا جیسے کہ جھ پر بہت بڑا وزن رکھ دیا گیا ہے۔ گویا بڑا پہاڑ میرے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ گویا بڑا پہاڑ میرے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ سانس لینے میں اتن وشواری ہوئی کہ نزع کی می حالت ہوگئ ۔ میری پیشانی سے بارش کی طرح پیندہ ٹیکنے لگا۔ حضرت کے ایک خاص مرید مولانا شاب الدین احمد سربندی نے میری یہ حالت و کھے کر میری سفارش کی اور میرے جرائم کی معانی کے لیے بہت ذاری کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نہیں چاہے کہ ہمارے بیروکار رقص و ساع میں مصوف ہوں۔ یہ کہ کر دائیں ہاتھ کی ہمیلی میرے بائیں ہاتھ کی ہمیلی پر رکمی۔ اس کے ساتھ ہی بہت بڑا بوجھ میرے سرسے ہٹ گیا۔ میں نے اٹھ کر چرو زمین پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی ہمیلی میرے بائیں ہاتھ کی ہمیلی پر رکمی۔ اس کے ساتھ ہی بہت بڑا بوجھ میرے سرسے ہٹ گیا۔ میں نے اٹھ کر چرو زمین پر رکھا اور

#### آئدہ ساع سنے سے توبہ کرلی۔

وفات: بقول صاحب "رشحات" آپ کی وفات بوقت نماز ظمر بروز بدھ سات جمادی الا فر ۸۹۲ھ میں ہوئی۔ صاحب "مخر الوا ملین" نے آپ کا سال وفات ۸۹۰ھ تحریر فرمایا ہے۔ پہلا قول زیادہ صبح ہے۔

#### قطعه

یافت از حق مقام سعد مخلد سعد دین اسعد زبان و زیمن عقل مشکل کشائے عالم گفت رحلت پاک ز روئے بقین ۱۸۱۲

## خواجه نظام خاموش قدس سره

آپ خواجہ نظام الدین خاموش رحمتہ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ علوم ظاہری اور باطنی میں ممارت رکھتے تھے۔ شریعت پر عمل پیرا تھے۔ خراسان گئے تو سید قاسم تبریزی مولانا ابویزید پورانی اور شخ زین الدین خوافی اور بها والد عمرے مجلسیں ہو کمین اور فاکدے اٹھائے۔

وفات: ١٨٧ه من فوت موك

#### قطعه

خواجه بر دو جمال شخ نظام معدن انوار بادی عزیز رفت زین عالم بتار بیش گو «محرم امرار بادی عزیز» ۱۸۲۸

#### خواجه بونفربارسا قدس سره

آپ خواجہ محمر پارسا رحمتہ اللہ علیہ کے فرزند دلبند اور خلیفہ اعظم ہیں۔ نصیرالدین اور حافظ الدین آپ کے لقب ہیں۔ علوم ظاہری و باطنی کے عالم ہیں۔

صاحب " نفحات الانس" فرماتے ہیں " نواجہ ابونفر پارسا سرمایہ شریعت اور مخزن طریقت سے اور اس میدان میں مشاکح کبار پر بھی سبقت لے گئے سے جب بھی کوئی شخص دینی یا دنیاوی مسئلہ پوچھتا تو پہلے زبانی جواب دیتے پر فرماتے ہم کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب کتاب کھولتے وہیں سے کھلتی جمال وہ مسئلہ لکھا ہو تا تھا۔ ورت گردانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور جس طرح مسئلہ بیان فرمایا ہو تا ہوہو کتاب میں بھی ویسے ہی ہو تا۔ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مسئلہ تلاش کرنے کے لیے ورق الئے ہوں۔ یہ آپ کی کرامت تھی"۔ آپ شعر دوست تھے۔ یہ آپ ہی کا شعر ہے:

مروری و رز و خورسندی کوئین باش و کیونئن

وفات: آپ نے ۸۲۵ھ میں وفات پائی۔ آپ کی تاریخ وفات کے لیے سے شعر"ر شحات" میں درج ہے:

خواجه اعظم ابو نفر آنکه شد کلیه گابش مند دار البقا ثیر اد چول با خدا پیوسته شد زین سبب تاریخ شد ثیر حدا

قطعه ازمولف

نفر چون بابزار منصوری وصل شد باتوصل جنت «کوبر خلد» سال و صلی دان نر پونفر «بلبل جنت»

SYNS

## مولانا شاب الدين احمه جندي قدس سره

آپ مولانا سعدالدین کاشغری رحمتہ اللہ علیہ کے مصاحب و محب ہیں۔ فاہری اور باطنی علوم پر عبور تھا۔ ہرات کے تمام فضلا پر' علم و تقویٰ اور زہر و ریاضت میں فضیلت حاصل تھی۔ آپ تصبہ "جند" میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام احمد ہے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو شماب الدین کا خطاب دیا تھا۔

مولانا شماب الدین کے والد سے منقول ہے کہ ایک رات میں نے اپنے
آپ کو میکوہ سینا" پر کھڑے دیکھا۔ ٹاگاہ شخ الاسلام شخ احمد جام قدس سرہ دور
سے نمودار ہوئے میں پاس گیا سلام کیا فرمایا کہ حق تعالی تجفے فرزند صالح
عطا کرے گا۔ اس کا نام ہمارے نام پر رکھنا۔ چند دنوں کے بعد میرا بیٹا شماب
الدین احمد پیدا ہوا۔ میں نے اس کا نام احمد رکھا۔ بجپن سے ہی آپ میں
بزرگی کے آثار ظاہر تھے۔ جوانی کی عمر کو پنچ تو علوم ظاہری کے تبحر عالم
ہوئے۔ اس کے بعد مولانا سعد الدین کے مرد ہوئے اور کمالات تک پنچ۔

وفات: ٨٨١ه من خالق حقیق سے جاملے

#### قطعه

چوں شاب الدین بجنت مثل اه ریو انگن شد یے تاریخ آن "نیر اکبر شاب الدین" کجو نیز فرا "آفاب عارفان" محمد

خواجه قاسم قدس الله سره

آپ حفرت عبیدالله رحمته الله علیه احرار نقشبندیه کے معبول دوست

پرانے ساتھی اور محمرے مخلص تھے۔ جذب و استفراق اعلیٰ درجہ کا تھا۔ کم کھاتے، کم سوتے اور مرشد کے تھم کی تقبیل میں ذراعت و باغبانی میں مصوف رہتے اور ان کی زمین پر کام کرتے۔ آپ کو مولانا عبدالرحمٰن جامی رحمتہ اللہ علیہ سے شدید محبت تھی۔ خواجہ احرار مولانا قاسم رحمتہ اللہ علیہ سے جتنی محبت و عنایت کرتے اتن این کی اور مرید سے نہ کرتے تھے۔

مولانا قاسم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے ۳۵ روز پہلے خواجہ احرار کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی "یا حضرت! چاہتا ہوں کہ آپ پر اپ آپ کو قربان کر دوں"۔ فرمایا "تممارا کنبہ زیادہ ہے، تممارے فوت ہونے سے سخت مصیبت پیش آئے گی" عرض کیا "میں نے اس بارے میں بارگاہ اللی میں دعا کی جو قبول ہوئی۔ اب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا" پس اس دن اللی میں دعا کی جو قبول ہوئی۔ اب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا" پس اس دن بیار ہوئے اور ۳۵ دن تک بیار رہے۔ بدوز سوموار ۲ ماہ ذی الحجہ ۱۹۸۰ھ میں بیار ہوئے اور ۳۵ دن تک بیار رہے۔ بدوز سوموار ۲ ماہ ذی الحجہ ۱۹۸۰ھ میں اس دار پر ملال سے قرب ایزد متعال میں چلے گئے۔ خواجہ احرار کو ان کی وفات کی جو یہ ہے:

ثم فقر قاسم انوار وجود مشکک بح جمع دریائے شود " زآل رو کہ سرشتہ بود از نین وجود آریخ وفات او ز "منیاض کشود"

قطعه ازمولف

جناب قاسم آن پیر جمانگیر که در علم لدنی بود عالم بگو "مرور" بسال ارتحالش "یکے منامن" دگر "مخدوم قاسم" خواجه علاء الدين ابرى قدس سره

آپ کا نام محد بن موقف ہے۔ اہرا قصبہ میں پیدا ہوئے جو کو ستان کا ایک دیمات ہے۔ مولانا سعد الدین کاشغری رحمتہ اللہ علیہ کے دوست اور ساتھی تھے۔ ظاہری علوم سکھنے کے بعد تدریس کی۔ پھر محبت اللی کا جذبہ غالب آیا اور ترک دنیا کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ایک روز گرمیں بیٹھے تھے۔ دروازے بند تھے۔ ول میں سوچا کہ دین اور دنیا اکشے نہیں ہوسکتے۔ مناسب ے کہ اب تعلیم ترک کر دول۔ اتنے میں گھر کے ایک گوشہ سے آواز آئی کہ "ترک نما و بیاسا" یہ آواز س کر ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ گھرسے باہر نکلے ، قبرستان بہنچ۔ دیکھا کہ مجم عمرنای ایک مجذوب وہاں بیٹھا ہے۔ اس كے سامنے گئے اور ول من سوچاكہ أكريد مجذوب بحى اجازت ويتا ہے تو من دنیاوی کام کاج چھوڑ رہتا ہوں۔ اس خیال میں تھے کہ مجذوب نے سر اٹھا کر کها "آج جس مخص نے حہیں گریس آواز دی متی کہ "ترک نما و بیاسا" وہ میں ہی ہوں۔ پس جا دنیا کا کام چھوڑ اور حن کے ساتھ آرام پا کیونکہ نیکی كے كام ميں كى استخارہ كى ضرورت نہيں" اس سے ان كا ترك ونيا كا جذب اور قوی ہوگیا۔ وہاں سے اٹھے اور خواجہ سعد الدین کاشغری رحمتہ اللہ علیہ كى خدمت مين آئے۔ ديكھاكہ وہ بھى مراقبہ مين سر دالے بيشے ہيں۔ ان ك سامنے بيٹھ گئے۔ خواجہ نے سراٹھاكر فرمايا "ترك نما و بياسا" فورا خواجہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا' بیت کی۔ آپ کی فدمت میں عاضر رہے۔ حتیٰ کہ كالمين من شار موا-

خواجہ علاء الدین اہری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں یار ہوا اور اتنا لاغر ہوگیا کہ گویا نقش بستر بن کے رہ گیا۔ دوست ' رشتہ دار میری زندگی سے مایوس ہوگئے۔ ایک دن دل میں حضور خواجہ سعد الدین رحمتہ اللہ

علیہ کا تصور کیا اور مراقبہ کیا۔ جب حضوری نصیب ہوئی تو آپی تدرتی اور صحت یابی کے لیے عرض کی۔ آپ نے فرمایا بڑھ:

شخ علاء الدين م فيخ سعد الدين رحمته الله عليهم الجمعين كي همراه سنر حجاز میں تشریف لے گئے۔ کمہ شریف پنجے اور چند سال خانہ کعبہ کے قریب رہے کا شرف عاصل کیا۔ خواجہ عبدا کثیر رحمتہ اللہ علیہ کی محبت بھی ماصل ربی۔ وہاں ایک خلک ملا تھا جو علم طریقت سے بے بہرہ تھا۔ ایک مرتبہ سادات 'مشائخ اور علماء کا مجمع تھا کہ اس خلک ملانے جو دردیثوں کے حال کا منکر تھا مین کا باتوں میں اچانک مراضلت کی اور ناحق شبهات فلا ہر کیے اور اپ مرتبہ سے برا مرباتیں کرنے لگا۔ خواجہ علاء الدین نے اسے ڈاٹا۔ فرمایا کہ بااوب رہو۔ اللہ والوں کے سامنے اس طرح کی گتاخانہ مخفتگو مناسب نمیں ہے۔ وہ ملائے خنگ پہلے سے بھی زیادہ گتاخ ہو گیا اور کہنے لگا پیری اور چیز ہے اور اعتراض کا جواب دیتا اور چیز ہے۔ خواجہ علاء الدین کو غصہ آیا۔ اے نگاہ تیزے دیکھا اور فرمایا "بتاؤ کیا شیبہ ہے؟ اور کون سا اعتراض ہے ماکہ من جواب دول" اس مخص نے بات کرنی جای مرنہ کر سکا۔ منہ کے بل کرا اور مرکیا۔

خواجہ علی بن حین کا شغی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ون میں خواجہ علاء الدین رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا۔ دیکھا کہ دو طالب علم آپ سے کتاب مشکوۃ الممانیج پڑھ رہے ہیں اور مولانا کی توجہ طالب علموں

کی طرف نہیں ہے۔ ول میں سوچا کہ یہ کیا بات ہے کہ طالب علم کتاب پڑھ رہے ہیں اور مولانا کا خیال اور طرف ہے۔ ابھی یہ خیال پورا بھی نہ ہوا تھا کہ مولانا نے میری طرف توجہ کر کے فرایا «میں نے کی بار طالب علموں سے کہا ہے کہ میں سبق پڑھانے کے لائق نہیں ہول کہ جارا ول اور طرف مائل ہوتا ہے گریہ جاری بات نہیں مانتے اور آ جاتے ہیں اس آپ ان سے کہیں کہ شاید مان جائیں"۔ میں یہ من کر شرمندہ ہوا' معذرت کی اور استغفار بڑھی۔

خواجہ علاء الدين كے صاجزادے غياث الدين رحمته الله عليه كا بيان ہے کہ جارے گھر کے برابر ایک گھر تھا جو اکثر اوقات خالی رہتا تھا۔ ایک چاندنی رات میں آومیوں کی باتیں کرنے کی آواز میرے کان میں بڑی۔ چونکہ یہ گھر کافی عرصہ سے خالی تھا اس لیے متعجب ہوا۔ چھت پر جا کر اس گھر کی طرف دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک تخت پر آمنے سامنے بیٹھے باتیں كررم بي- مين فورا پلا اور ايني خوابكاه مين چلا كيا- مج سورے جب ا ب والد بزرگوار سے ملا تو فرمایا "بابا غیاث الدین! چمت پر جا کر بمسایہ کے گھر کی طرف دیکھنا اور ان کا شب خوابی کا کمرہ دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ مردوی کے گھرسے آواز آئے تو آتی رہے فضول حرکت نہیں کرنی چاہیے"۔ وفات: خواجه علاء الدين رحمنه عليه في بروز سنيج ١٥ جمادي الثاني ٨٩٢ ميں دار اجل كولبيك كها۔ آپ كا مزار خواجه سعد الدين كاشغرى رحمته الله عليه كے تخت ير ہے۔ كتاب "رشحات" ميں آپ كي تاريخ وفات سي

پیر اہل حق علاء الدین کہ رفت روح پاکش شد بجنت بر سریر خواستم آریخ سال رملتش مختل دور اندیش گفتا "رفت پیر"

#### قطعه ازمولف

چو در فردوس والا كرد منزل شد از ونيا علاء الدين مخدوم" خى عالى مكان ومكس رقم كن دگر فرما "علاء الدين مخدوم"

## خواجه برمان الدين ختلاني قدس مره

آپ خواجہ عبیداللہ احرار رحمتہ اللہ علیہ نتشبندیہ کے معتد رفق ہیں۔
الو کہن میں بی علوم ظاہری سکھ کر دستار فضیلت باندھی۔ سرقد میں دو
آدمیوں کو مادرزاد عالم کما جاتا تھا۔ ایک مولانا زادہ عثمان دو سرے مولانا
برہان الدین ختلانی رحمتہ اللہ علیهم الجمعین۔

آپ نے قارغ التحسیل ہو کر چالیس سال تک خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت کی۔ سفرہ خفر میں آپ کے ساتھ رہے۔ خاص طور پر اس سفر میں جو حفرت نے مرزا سلطان احمد حاکم سمرفند کے ہمراہ ترکتان کی طرف کیا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ایک بری فوج جس میں چار ہزار مغل چار ہزار اذبک اور تین ہزار بت پرست بھی ہیں مرزا سلطان احمد کے لشکر کی ہزار اذبک اور تین ہزار بت پرست بھی ہیں مرزا سلطان احمد کے لشکر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ کئی قصبے تاخت و تاراج کر چکے ہیں۔ چو نکہ سلطان احمد کی فوج کی تحداد کم تھی اور مقابلہ کی طاقت نہ تھی اس لیے سلطان حضرت خواجہ رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نیاز مندی ظاہر کی۔ خواجہ احرار نے مولانا برہان الدین کو تھم دیا کہ وہ مجد کے حجرہ میں تنائی خواجہ احرار نے مولانا برہان الدین کو تھم دیا کہ وہ مجد کے حجرہ میں اسلام کے تالع

نہیں ہو جاتا بہان الدین ہمارے پاس نہ آئیں۔ حضرت خود بھی ایک دن رات مراقبہ میں رہے۔ دو سرے دن مخالف فوج کے افراد گروہ در گروہ حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہونے گئے اور اسلام قبول کرنے گئے۔ انہوں نے سمرقد سے متعلقہ دیمات پر جملہ کر کے جو مال و اسباب لوٹا تھا وہ بلا کم و کاست واپس کر دیا۔ حضرت خواجہ احرار نے ان لوگوں پر بے شار نوازشات کیں اور سب کو اپنا مرید کر لیا۔ پھر انہیں اپنے اپنے وطن بھیج دیا۔ ایک حافظ قرآن اور دیا۔ ایک حافظ قرآن اور دیسے۔ ایک حافظ قرآن اور دوسرے فقیہ تاکہ سب کو قرآن کی تعلیم دیں اور مسائل کی تلقین کریں۔

واقعہ وفات : خواجہ بربان الدین نے ۱۹۳ھ میں وفات پائی۔ آپ اپنے پیر و مرشد خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے سمرقد میں فوت ہوئے اور سمرقد کے گورستان ملایان " میں دفن ہوئے۔

#### قطعه

رفت زیب عالم چو در باغ بھت پیر عاشق ذعه دل بربان دین "
«قطب کال خاص" تاریخش مجو نیز "عاشق ذعه دل بربان دین" مولانا جعفرقدس مره

آپ بھی خواجہ عبداللہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کے صاحب کمال اور صاحب علی خواجہ عبداللہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کے صاحب کمال اور عالم و عامل تھے۔ آپ پر صاحب حال و مال خلیفہ ہیں۔ آپ عارف کامل اور عالم و عامل تھے۔ استخراق اور بے خودی عالب رہتی تھی۔ نماز میں قرات کبی کرتے تھے۔ وفات : آپ کے خواجہ احرار کے سامنے ۱۹۸ھ میں اللہ کو پیارے مد رہے۔

#### قطعه

رفت چول زس جمان مخلد برین شخخ دین خواجه جمال جعفر" سال آریخ رسلتش شختم "عارف کامل زمان جعفر"

## خواجه محمراكبر المشور بخواجه كلان قدس سره

خواجہ سعد الدین کاشغری رحمتہ اللہ علیہ کے پہلوٹھے بیٹے اور ان کے عظیم خلیفہ ہیں۔ حضرت آپ کو سب بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور آپ پر بہت مہران تھے۔ چنانچہ پدر بزرگوار کی کمال تربیت سے علوم ظاہری میں طاق اور رموز باطنی میں شہرہ آفاق تھے۔ والدکی وفات کے بعد مند ارشاد کو رونق بخشی اور ہزاروں طالبان حق کو مطلوب تک پہنچایا۔

وفات: آپ ۸۹۳ھ میں داغ مفارقت دے گئے۔

#### قطعه

چو رفت آن خواجه اکبر بجنت بتار علی قلم برداشت "مرور" رقم شد "رحمت حق سید دین" دگر کامل ستون دین اکبر ۱۸۹۰هه ۱۸۹۳

خواجه ناصر الدین عبدالله بن محمود بن شهاب الدین احرار نقشبند قدس سره

آپ خواجہ محمہ باتی بغدادی کی اولاد ہیں۔ ابتدا میں ولایت ''شاش'' میں رہائش تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ شیخ عمر با غستانی کی اولاد میں سے ہیں۔ با غستان کاشقد کے مضافات میں ایک گاؤں ہے۔ می عمر با غستان کی نبست سولہ واسطوں سے حفرت عبداللہ بن عمر بن الحطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پنچی ہے۔ خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کے والد ماجدہ محمود شاشی ہیں جو اپ عمد میں ولایت طریقت کے والی اور وادی حقیقت کے ہادی تھے۔ اگرچہ خواجہ احرار کو بہت سے بزرگوں سے نبست طریقت تھی مگر آپ کو طریقت میں خاص نبست حضرت خواجہ لیقوب چنی قدس سرو سے تھی اور آپ کا سللہ بیعت خواجہ لیقوب سے ورست طور ہر ابت و واضح ہے۔

صاحب "رشحات" فرماتے ہیں کہ خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ علوم طاہری حاصل کرنے کے بعد آشقند سے نگلے۔ سرقد اور بخارا وغیرہ کی جگہ جگہ سیر کی۔ خواجہ بہاء الدین شاہ نقشند کے کی خلفاء سے طے' ان کی مجلسوں میں گئے اور باطنی فیض حاصل کیا۔ آخر سرقد پنچے اور ایک بزرگ ولی سید قاسم کی خدمت میں آئے۔ مولانا شرف الدین خاموش سے کی بار ملاقاتیں ہوئیں۔ خواجہ سراج الدین بیرمنی' مولانا حسام الدین' مولانا حمید شاخی اور خواجہ علاء الدین وغیرہ کی زیارت کی۔ اس کے بعد خواجہ یعقوب خرخی کی خدمت میں حاضری دی۔ ان کی بیعت کی اور مرید ہوگئے۔ چند سال جنی خدمت میں مہ کرمنازل سلوک کی شکیل کی۔

صاحب كتاب "روضة السلام" فراتے بيل كه جب خواجه احرار كے دادا خواجه شماب الدين كا آخرى وقت آيا تو اپ دونوں بيوں خواجه محمد اور خواجه محمود رحمته الله عليم الجمعين كو فرمايا كه اپ اپ بيوں كو ميرے پاس لاؤ ماكم الوداع كول پيلے خواجه محمد اپ دونوں بيوں كو لائے انہيں الوداع كيا گيا۔ بعد ازاں خواجه محمود نے اپ صاحبزادے خواجه احرار رحمته الله عليه كو بيش كيا۔ وه اس وقت سب سے مجمولے تھے۔ جو نمى خواجه شماب

الدین کی نظران پر پڑی تو بسترہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خواجہ عبیداللہ کو گود میں بٹھایا اور فرمایا "جس بینے کی حق تعالیٰ کی طرف سے مجھے بشارت ملی تھی وہ یمی ہے۔ جلد ہی ہے پیر عالمگیر ہوگا' شریعت کی ترویج کرے گا اور طریقت کو رونق بخشے گا۔

جب خواجه احرار سرقد من تھ عرزا بابر اور مرزا شاہ رخ لا کھوں کا لنکر جرار لے کر خراسان سے سرقد کو فتح کرنے کے لیے آئے سرقد کا محاصره كرليا- حاكم سمرفتد مرزا سلطان ابوسعيد حضرت كي خدمت مي حاضر موا اور ائی فوجی طاقت کی کی کا اظمار کیا فرار کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت نے اے تملی دی اور فرمایا شہر میں ہی رجو فتح تمہیں ہی حاصل ہوگ۔ اس وقت سلطان کی فوج کا حوصلہ پست موچکا تھا اور بیہ کما جارہا تھا کہ خواجہ ہم سب کو مروائیں گے۔ دس ہزار فوج بھلا لا کھول کی فوج کا کیا مقابلہ کرے گی؟ ادھر بابری لشکر کے امیر الا مرا اور سپہ سالار خلیل ہندو نے اپنی فوج کے ساتھ سرقد کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سلطان ابوسعید کی طرف سے کچھ فوج قلعہ سمرقد ك اندر سے فكل كر باہر آئى اور دعمن سے جنگ شروع كر دى۔ خدا كاكرتا الیا ہوا کہ معمولی جنگ کے بعد مخالف فوج کا سیہ سالار خلیل ہندو گر فآر کر لیا گیا۔ بابری فوجیوں کی کافی تعداد کو بھی سمرقدیوں نے جنگی قیدی بنا لیا۔ اس کے ساتھ ہی جنگ رک گئے۔ چند ونوں کے بعد باہری فوج میں وبا مچیل گئے۔ ہزارول فوجی طاعون سے مرکئے۔ مرزا بابرنے مجبور ہو کر صلح کے لیے مولانا محمد كو حضرت خواجه كي خدمت مي بحيجا- صلح بوئي عليل بندو كو رباكرواني کے بعد بابری فوج کوچ کر گئے۔

ایک اور مرتبہ مرزا سلطان محمود' جو حاکم سرقد مرزا سلطان احمد کا بھائی تھا سرقد فنح کرنے کے ارادہ سے عظیم فوج لے کر اور چنتائی افٹکر کی کمک

لے کر سرقد کے قریب پہنا۔ مرزا سلطان احد کے پیرو مرشد خواجہ احرار نے سلطان محود کو ایک خط لکھا جس میں اسے شرعی ولائل دے کر مخلوق خدا کو تکلیف نه پنجانے کی هیجت کی۔ اس کا اس پر کوئی اثر نه ہوا۔ اس نے شرکا محاصرہ کر لیا۔ مرزا سلطان احمد کے پاس فوج کی تعداد کم تھی۔ وہ بے صد خوفردہ ہوا اور بھاگنا چاہا۔ خواجہ احرار نے فرمایا "تم جامع مجد کے ایک جمرہ میں بیٹھ جاؤ ' جنگ کرنا اور وشمن کو بھٹانا یہ ہارا کام ہے " چنانچہ آپ نے اینے خلفاء مولانا سید حسن مولانا قاسم عبر عبدالاول اور مولانا جعفر کو عکم دیا کہ آپ چاروں ساتھی شرکے دروازوں کی منڈر بر چلے جاؤ جس طرف مرزا سلطان محمود کی فوج ہے۔ وہاں جاکر مراقبہ میں بیٹھو اور وممن کو بھانے پر توجہ وو۔ اور جب تک وسمن بھاگ نہ اٹھے مارے یاس نہ آنا۔ پھر آپ نے فوج کو جنگ کا علم دیا۔ جب لڑائی کی آگ بعری تو دشت خفیاق کی طرف سے بادل اور آندھی اٹھی۔ ونیا تاریک ہوگئ حالت سے ہوگئی کہ دشمن کے کسی مخص کو آنکھ کھولنے کی ہمت نہ رہی۔ مرسمرقدی فوج مصوف جنگ تھی اور ان ہر مٹی اور آندھی کے طوفان کا کچھ اثر نہ تھا ادحروشمن کی فوج کے خیمے اکمر گئے بلکہ اڑ گئے۔ محورے اور خچررسیاں تروا كركوه و بيابان من آزاره موكئه غرضيكه دشمن كي يوري فوج تتزيتر موكئ اور گروہ در گروہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر حاکم سمرفند کی فوج نے ان کا تعاقب كيا۔ ان كے محورث اور فچر اور بست سامان لوث ليا اور شريس لے آئے۔ جب غنیم کی فوج مفرور ہو گئی سمرفتد کی فوج کو فتح حاصل ہو گئی تو چاروں بررگوں نے مراقبہ ختم کیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان احد مرزا کو جمرہ سے باہراا کر تخت سلطنت پر بھایا۔

شاہ رخ مرزا کے صاجزادے مخخ ابوسعید سے نقل ہے کہ جب خواجہ

احرار رحمتہ اللہ علیہ ہرات میں تھے تو بندہ کبی کبی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ آپ جھے پر بے حد عنایت و شفقت فراتے۔ اس وقت میں ایک خوبصورت عورت کی طرف ماکل تھا۔ ایک روز اس عورت سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس عورت سے ہم آغوش ہونا چاہا تو اچانک مکان کے باہر سے خواجہ کی آواز کی طرح کی آواز سنائی دی کہ اے ابوسعید! کیا کر رہا ہے؟ اور یہ کیسی حرکت تم سے سرزد ہورہی ہے؟ یہ آواز سنتے ہی جھ پر خوف و رحب غالب ہوگیا۔ آثار شہوت کیسر ذاکل ہوگئے۔ عورت کو ووڑا دیا اور سیدھا حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا "اے ابوسعید! اگر سیدھا حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا "اے ابوسعید! اگر سیدھا حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا "اے ابوسعید! اگر

ابوسعید مرزا ہی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ شراب پینے کا سودا میرے مر میں سایا۔ چو تکہ میں خود گھر میں شراب نہیں لاسکا تھا اپنے نوکر ہے کہا جب رات کا ایک پر گزر جائے تو تم کوزہ شراب میرے گھر کی دیوار کے پنچ لانا۔ میں اوپر سے اپنی پگڑی پھینک کر اسے اوپر تھینچ لوں گا۔ غرض دقت مقررہ پر میرا نوکر کوزہ شراب لایا۔ میں نے اپنی پگڑی لاکائی۔ اس نے پگڑی کے ساتھ کوزہ دیوار کے ساتھ کرایا کے ساتھ کوزہ دیوار کے ساتھ کرایا اور ٹوٹ کیا۔ جھے بہت پریشانی ہوئی اور صدمہ پنچا۔ میں اس حالت میں سوگیا۔ مین عین دیوار کے پاس گیا اور ٹوٹ ہوئے کوزہ کو دور پھینک دیا۔ سوگیا۔ مین صاف کر دی تاکہ شراب کی ہو زائل ہو جائے۔ اس کے بعد خواجہ احرار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ کی کہ خواجہ احرار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ کی کہ زات کو میں نے کوزہ کو ذہ گوؤہ تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا اور پھر کسی صورت ملا قات نہ ہو گئی۔ یہ بات من کر میں بہت شرمندہ ہوا۔

ایک روز خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ سوار ہو کر صحرا میں جا رہے تھے کہ ایک مخص نے عرض کی کہ میرا غلام کی دنوں سے بھوڑا ہوچکا ہے۔ میرے سارے کاروبار کا دارومدار اس پر تھا۔ کہیں سے اس کی اطلاع نہیں ال ربی- اگر آپ اس بارے میں توجہ فرمائیں تو بہت مریانی ہوگی- حضرت نے ایک لخف کے لیے اپنی طرف توجہ فرمائی پھر کما کہ فلاں گاؤں میں جاکر ا پنا غلام تلاش کرو جو ایک کوس سے زیادہ فاصلہ پر شیں وہیں مل جائے گا۔ انشاء الله تعالى عرض كى ميس كى بار وبال كيا مول اور حلاش كيا ہے ليكن وه نہیں ملا۔ فرمایا کہ پھر جاؤ' مل جائے گا۔ وہ محض اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس گاؤں کے قریب پنچا تو دیکھا کہ وہ غلام پانی کا گھڑا سامنے رکھے جران بیٹا ہے۔ قریب پہنے کر اے پکر لیا اور حال ہوچا تو وہ بولا کہ جب میں آپ کے گھرے بھاگا تھا تو ایک فخص نے مجھے پکڑ کر خوارزم میں ایک امیر آدی کے ہاتھ می ڈالا۔ میں اس مخص کی خدمت کرنے لگا۔ آج اس مخص نے مجھے پانی لانے کا حکم دیا۔ میں پانی کا گھڑا اٹھائے کنو کمیں پر گیا' گرا بمرا سربر رکھا تو این آپ کو یمال پایا۔ جران موں کہ کمال ولایت خوارزم اور کمال میه جگه؟ میس کمال تھا اور کمال آگیا؟ اور مید پلک جھکنے میں مجھے کون یمال لے آیا؟ یہ بات من کراس مخص پر خاص کیفیت طاری ہوئی' فورا غلام کو آزاد کردیا اور خواجه کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوگیا۔

ولادت ؛ خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ماہ رمضان ٢٠٨ه ميں موئی۔ صاحب "رشحات" فرماتے بيں کہ خواجہ نے پيدا ہونے کے چاليس دن تک ابھی والدہ کا دودھ نہ پیا۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن عی ہوتی ہے۔ جب والدہ نے عسل طمارت کر لیا تو آپ نے دودھ بیا۔ آپ با خستان میں پیدا ہوئے جو ملک تاشقتد میں ایک گاؤں ہے۔

وفات: کیم محرم ۸۹۵ھ میں بیاری آپ پر غالب ہوئی اور بروز ہفتہ ۹ رہیج الاول ۸۹۵ھ میں دنیائے فانی سے کوچ کیا۔ آپ ۸۹ دن بیار رہے۔ آپ کی عمر بھی ۸۹ سال تھی۔ آپ کا مزار شریف سمرفند میں ہے۔

## قطعه تاريخ ولادت

### قطعه تاريخ وفات

رفت چون از جمان به ظد برین خواجه احرار نیخ عالی جاه است کال ولی شه جنت سال ترخیل آن "خدا آگاه" مهمده

مولانا عبدالرحمٰن جاي قدس الله بإسراره الساي

اصلى لقب: عماد الدين - نام: عبد الرحلن مشهور لقب: نور الدين -

والد كا نام: مولانا نظام الدين احمه غلاى

پہلے اصفهان میں رہائش تھی بعد میں حوادث زمانہ کی وجہ سے ترک وطن کر کے "فر خرجام" تشریف لائے۔ آپ کے آباؤ اجداد کی نسبت چند واسطوں سے امام محمد شیبانی رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ بجپن سے ہی آپ پر بردگی کے آثار واضح تھے۔ بالغ ہونے سے پہلے ہی قرآن شریف حفظ کر لیا۔ صرف نحو منطق معانی کے علوم میں نمایاں فضیلت حاصل کی۔ ہرات لیا۔ صرف نحو منطق معانی کے علوم میں نمایاں فضیلت حاصل کی۔ ہرات

میں مولانا خواجہ علی سمرقندی کا درس تھا۔ وہ اینے دور کے عظیم محقق تھے۔ ان کے مدرسہ سے ملا جای نے تمام طاہری علوم حاصل کے۔ اب علوم باطنی سکھنے کی تڑپ بیدا ہوئی تو ہرات سے سمرقند آئے اور خواجہ سعدالدین کاشغری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے مرید ہوگئے۔ آپ نے سخت ریاضت اور مجاہرے کیے۔ جب جذب اور کیفیت میں قوی ہو گئے تو بے تابانہ سفر کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انتائے راہ میں تحورا سا شعور بیدار ہوا تو مرشد کے دیدار کا شوق غالب آیا۔ آپ بے اختیار ہو کر والی آئے۔ مرشد کی خدمت میں حاضری دی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک خواجه فخر الدين مبان الدين عبال الدين اور شرف الدين رحمته الله عليهم ا جمعین کی خدمت سے شرف یاب ہوئے۔ پھر خواجہ ناصر الدین عبیداللہ احرار نتشبند رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت سے استفادہ کا موقع ملا۔ وہل محیل یائی اور ظاہر و باطن میں ممل ہوگئے۔ ہارہ سال تک اس با کمال شخصیت کی خدمت میں عاضر رہے۔ پھر ہرات سے سغر جاز کے لیے روانہ ہوئے۔ رائے میں نیشابور' سبروار اور اسطام وغیرہ میں بعض اولیاء حضرات کی زیارتوں سے مشرف ہوتے ہوئے بغداد نہنیے اور حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے روضہ منورہ اور بغداد کے دیگر بزرگوں کے مزارات کی زیارت کی- بغداد سے دشت کربلائے معلی گئے۔ وہاں سید الکونین امام حیین رضی الله تعالی عنه کے روضہ مطمرہ اور دیگر شمداء کربلا رضی الله تعالی عنم کے مزارات کی زیارت کی- واپس بغداد آئے۔ شیعہ ذہب کے چند علماء نے مولانا جامی کی تصنیف و کتاب سلیلنہ الذہب" کے کچھ شعروں پر اعتراض کیا اور مولانا سے بحث کرنی جاہی۔ چنانچہ مجادلہ و مباحثہ کے لیے ایک عظیم مجلس منظم کی حمی- علاء' صلحائے' اور حکران سبحی آئے۔ شیعہ علاء کی طرف سے "فعت حیدری" نامی ایک فخص جو ان سب سے زیادہ علم منا ظرہ میں برحا ہوا تھا مولانا سے مقابلہ کرنے کے لیے محفل میں حاضر ہوا۔ مولانا نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ شریعت کی رو سے بحث کریں کے یا طریقت کی رو سے؟ وہ بولا دونوں طریقوں سے۔ آپ نے فرمایا پہلے اپنی مو چھوں کے بال درست کرد جو لیے ہیں اور حد شرع سے برجھے ہوئے ہیں اگر میں تمہارے ساتھ بات کول۔ جب تک تیری لیوں کے بال درست نہیں ہو جاتے شریعت کی بات تیرے ساتھ کرنا حرام ہے۔ بغداد کا حاکم مجلس نہیں ہو جاتے شریعت کی بات تیرے ساتھ کرنا حرام ہے۔ بغداد کا حاکم مجلس نہیں مو خوص اس نے قینچی لانے کا حکم دیا گر حاضرین نے قینچی کا انتظار نہ کیا اور قینچی آنے سے پہلے ہی "نعمت حیدری" کی مو ٹچھوں کے سب بالوں کو نعت عظمٰی اور تیرک کبرئ سجھ کر ہاتھوں سے اکھیڑ لیا۔ اس حالت سے گر نے کے بعد نعت حیدری کو بات کرنے کی ہمت نہ رہی۔ آثر ناکام و نامراد ہو کر محفل سے اٹھا اور چلاگیا۔

مولانا بغداد سے مدینہ مقدسہ تشریف کے گئے اور رسالت ماب ملی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی۔ وہاں سے نجف شریف آئے اور امیر المومنین اسد اللہ عالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کے روضہ مطمرہ کا دیدار گیا۔ واپس پھر مدینہ منورہ گئے۔ پچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد کمہ معظمہ پنچ۔ طواف بیت اللہ کیا۔ مناسک جج ادا کیے۔ وہاں سے واپس مدینہ شریف گئے۔ اب آپ نے شام 'روم' طلب اور دمش کی سیری۔ بالا ثر مراسان گئے۔ اس طویل سنر میں آپ نے سینکلوں اولیاء اللہ اور روئے زین کے درجات کی فراسان کے درجات کی درجات کی مستفید و مستفیض ہوئے۔

ایک کسان نے مولانا جای سے اونٹ خریدا اور اس پر بوجھ لادا۔ چند

دنوں کے بعد اون جس پر بہت زیادہ بوجھ لادا جاتا تھا دریا کی رہت جی گرا
اور مرگیا۔ وہ کسان مولانا کے پاس آیا اور کما کہ آپ نے نمایت کزور'
عیب دار اور بیار اون جھے وے دیا تھا جو تھوڑے بی دنوں میں مرگیا۔ اب
آپ جھے میرے پہنے واپس کر دیں۔ اس نے خواجہ کے حضور بے ادبی اور
برگوئی کی۔ خواجہ نے رقم اسے واپس کر دی اور نمایت تیز نظروں سے اس
دیکھا۔ وہ باہر نکلا' چند قدم چلنے کے بعد گرا' بے ہوش ہوا۔ جب دیکھا تو مرا
پڑا تھا۔

مولانا عمس الدین محر روحی خواجہ سعد الدین کاشغری رحمتہ اللہ علیہ کے جلیل القدر ساتھیوں میں سے جیں۔ آپ کا بیان ہے کہ ایک روز میں اور مولانا جای دریا کے کنارے بیٹے سے کہ ایک ایک مردہ خار پشت پانی پر ظاہر موان خانے ایک ساعت بعد اپنا موا۔ مولانا نے اسے پانی پر سے پکڑ لیا۔ زمین پر رکھا۔ ایک ساعت بعد اپنا دست مبارک اس کی بیٹے پر طا۔ اس نے حرکت کی اور اپنی دونوں آئمیں کھولیں اور خلاف عادت زمین سے کود کر خواجہ کے زانو پر بیٹے گیا۔ جب آپ دریا کے کنارے سے اٹھے اور شہر کا درخ کیا تو خار پشت زمین پر رکھ دیا اور چل پڑے۔ خار پشت بھی مولانا کے بیٹے چیچے چل پڑا اور بری کو مش کر اور چل پڑے۔ اور خار پشت کے مولانا کے بیٹے چیچے بیٹے جل پڑا اور بری کو مش کر کے مولانا کے برابر آگیا۔ آخرکار چند سوار ہمارے اور خار پشت کے درمیان آگے اس وجہ سے وہ نظروں سے او جمل ہوگیا۔

مولانا کا ایک شاگرد عالم سنر حجاز میں مولانا کے ساتھ تھا۔ ایک روز وہ طواف بیت اللہ کر رہا تھا کہ اچانک ایک نمایت حسین و جیل مخض اس کے پاس سے گزرا۔ اس عالم نے اس کی طرف رغبت سے دیکھا۔ دیکھتے ہی اس کی آنکھ میں تیرا مارا کی آنکھ کو ایک سخت تکلیف ہوئی گویا کسی نے اس کی آنکھ میں تیرا مارا ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں سے آنو بنے لگے۔ درد اور تکلیف کے مارے

وہ وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ در کے بعد جب آکھوں کا پانی خلک ہوگیا اور حالت سنبھلی تو مولانا کی خدمت میں آیا۔ مولانا کی نظراس پر پڑی تو فرہایا "ہمارے شاگرووں میں سے کچھ لوگ عین طواف کعبہ میں خوبصورت آدمیوں کو دیکھتے ہیں۔ پس ایک فرشتہ کو تھم ہوتا ہے، وہ ان کے منہ پر طمانچہ مارتا ہے جس سے ان کی آکھوں سے پانی فکل کر ان کے رضاروں پر بہنے لگتا ہے۔ وہ لوگ درد اور تکلیف سے وہیں بیٹے جاتے ہیں اور جب آکھوں کا پانی خکل ہو جاتے ہیں اور جب آکھوں کا پانی خکل ہو جاتا ہے اور حالت سنبھل جاتی ہی اور جب آکھوں کا پانی خکل ہو جاتا ہے اور حالت سنبھل جاتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں" جس مخص پر بیہ حالت گزری تھی بیہ بات سن کر سخت شرمندہ ہوا۔ حضرت کے فیض پر بیہ حالت گزری تھی بیہ بات سن کر سخت شرمندہ ہوا۔ حضرت کے فیض پر بیہ حالت گزری تھی بیہ بات سن کر سخت شرمندہ ہوا۔ حضرت کے فیض پر بیہ حالت گزری تھی بیہ بات سن کر سخت شرمندہ ہوا۔ حضرت کے پائل ہوگل پوئل پر گر بڑا اور معذرت کی۔

مولانا کا ایک شاگرد ہرات میں بیار تھا جب کہ مولانا سنر ججاز پر تھے۔
آخر اس مریض کی یہ کیفیت ہوگئی کہ وہ ایک گری کا مہمان نظر آنے لگا۔
گر والوں نے یہ دکھ کر ان کے کنن و دفن کا انتظام کر لیا۔ اس مشکل گری میں اس نے مولانا کو یاد کیا۔ یاد کرنے کی دیر تھی کہ ایک ساعت کے لیے اس پر حالت بیوشی طاری ہوگئ۔ وہ سوگیا۔ خواب میں دیکھا کہ کہ مولانا جای تخریف لائے جی اور فرایا ہے کہ اے مخص! ہم تیری حالت سے جای تخریف لائے جی اور فرایا ہے کہ اے مخص! ہم تیری حالت سے غافل نہیں ہیں۔ انشاء اللہ تو تحکیک ہو جائے گا۔ بیدار ہوا تو وہ تدرست خافل نہیں ہیں۔ انشاء اللہ تو تحکیک ہو جائے گا۔ بیدار ہوا تو وہ تدرست خافل نہیں ہیں۔ انشاء اللہ تو تحکیک ہو جائے گا۔ بیدار ہوا تو وہ تدرست سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے مولانا جای رحمتہ اللہ علیہ کی توجہ سے شفا پائی ہے۔

مخفی نہ رہے کہ اس بزرگ کے باوجود مولانا جای بھی اپنی درویشی یا کرامت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ مولانا نے کئی کتابیں لکھیں جن کی تعداد چوالیس ہے۔ میں لفظ "جام" کے اعداد ہیں۔ چنانچہ آپ کی کتابیں یوسف النظائ سلساند الذهب اور شرح ملا وغيره بورى دنيا ميس مضهور و معروف بي اور كسي مشهور و معروف بي اور كسي كو بعى ان كى اجميت و افاديت سے مجال انكار نهيں۔

ولادت: "آپ خر خرجام میں بوقت عشاء ٢٣ شعبان المعظم ١٨٥ه ميں پيدا ہوئے۔

وفات: جعد کے دن ۱۸ محرم الحرام ۸۹۸ھ میں خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے تبین سال بعد فوت ہوئے۔ آپ کا عمر ۸۱ برس ہے۔ آپ کا مزار مبارک "خیابان ہرات" میں ہے۔

اولاد : حضرت خواجہ سعد الدین کاشغری رحمتہ اللہ علیہ کی پاکدامن صاجزادی ہے مولانا کا نکاح ہوا۔ آپ کے چار فرزند تھے۔ اول صفی الدین جو ایک سال کی عمر بیں فوت ہوئے اور ان کی آریخ وفات "فخر" کے لفظ ہے اکالی سال کی عمر بیں فوت ہوئے اور ان کی آریخ وفات "فخر" کے لفظ سے نکلتی ہے کہ اس سے ۱۹۸۸ھ کا سن معلوم ہوتا ہے۔ ووم خواجہ ضاء الدین۔ آپ برھ ۹ شوال ۱۹۸۸ھ بیں فوت ہوئے۔ ان کی وفات بروز جعہ وقت چاشت ۵ شوال ۱۹۹۹ھ بیل ہوئی۔ سوم خواجہ ظمیر الدین آپ خواجہ ضاء الدین کی وفات کے وقت الدین کی وفات کے وقت آپ کی عمر چار سال بحد پیدا ہوئے اور مولانا جامی کی وفات کے وقت آپ کی عمر چار سال تھے۔ خواجہ ظمیر الدین نے بروز جعرات ۵ محرم ۱۹۲۸ھ بیل وفات کے بعد ایس وفات پائی۔ یہ مولانا کے سب سے پہلے بیٹے تھے۔ پیدا ہونے کے بعد میں وفات پائی۔ یہ مولانا کے سب سے پہلے بیٹے تھے۔ پیدا ہونے کے بعد ایک دن زندہ رہے اور انجی آپ کا نام بھی نہ رکھا گیا تھا کہ رحمت حق سے طے طے۔

كتاب "رشحات" مين ورج مولانا جاي كي تاريخ وفات

جای که بود بلبل جنت قرار یافت فی روضه مخلدة ارضا اساء کلک قضا نوشت از آن بو در بهشت تاریخه و "من دخله کان منا"

#### قطعه تاريخ ولادت از مولف

خواجه جای ولی ساتی جام جرعه نوش جام حب کبریا "ماحب توقیر" کو تولید او نیز "والی جمان مشکل کشا" عماد

قطعه تاريخ وفات از مولف

وصل او بدرالكرامت گفته ام تاشد از تاريخ حاصل معا

نیز فرما "خواجہ جای بزرگ" بسر وصل آن امام اولیاء

### سيد مير عبدالاول قدس سره

آپ خواجہ احرار کے مضہور صاحب اور جان نار مخلص ہیں۔ ابتدا میں نیٹا پور سے مادرا النم حضرت خواجہ کی فدمت میں آئے بیعت کی اور سات سال آپ کی صحبت میں رہے۔ حضرت نے آپ کو اپنی فرزندی میں قبول فرما لیا۔ اپنی صاجزادی ان کے نکاح میں دی۔ اس خاتون سے سید میر کے تین صاجزادے ہوئے جو بوے میر (میر کارن) درمیانے میر (میر میانہ) اور چھوٹے میر (میر خورد) کے نام سے مشہور تھے۔

وفات : كم ذي الحجه معهد من داع اجل كولبيك كها\_

#### قطعه

یافت چون آخر مکان اندر بھت عبد اول پیر میر محرّم سید کوئین مخدوم آمدہ است سال آل روش ضمیر محرّم

## مولانا تنمس الدين محمد روحي قدس مره

آپ خواجہ سعد الدین کاشغری رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مشہور مصاحب ہیں۔ مولانا جای کی محبت سے بھی فیض اٹھایا۔ علوم ظاہری و باطنی پر عبور تھا۔ رموز صوری اور معنوی کے مظہر تھے۔ جامع ہرات میں طالبوں کو دعوت حق دستے۔ روج نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے جو ہرات سے نو فرسک کے فاصلہ پر واقع ہے۔

صاحب "رشحات" فراتے ہیں کہ مولانا عمس الدین کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا ایک پائے سالہ بیٹا فوت ہوچکا تھا اس لیے وہ نمایت عملین رجے تھے۔ ایک رات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا دل خوش رکھو کہ جناب حق سے تجھے ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو صاحب وولت دین و دنیا ہوگا۔ لبی عمریائے گا۔ اس کے بعد عمس الدین پیدا ہوئے۔ بچپن میں بی آثار ولایت و ہزرگ آپ کی پیشانی سے میال تھے۔ آپ کے والد سوداگر اور اپنے قبیلہ کے سردار تھے۔ خواجہ عمس میال تھے۔ آپ کے والد سوداگر اور اپنے قبیلہ کے سردار تھے۔ خواجہ عمس الدین نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور نہی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح سے فیض و برکت پائے۔ علوم اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح سے فیض و برکت پائے۔ علوم فلم ہری سے فارح التحصیل ہو کر خواجہ سعد الدین رحمتہ اللہ علیہ کے حضور فلم ہری ہوئے بیعت کی اور جمیل کی۔ ان کی وفات کے بعد مولانا جای جب طاخر ہوئے "بیعت کی اور جمیل کی۔ ان کی وفات کے بعد مولانا جای جب فائدہ اٹھایا۔

ایک بار خواجہ سمس الدین رحمتہ اللہ علیہ تین رات دن تک مجد جامع میں مشخول عبادت رہے اور کچھ نہ کھایا۔ چوشے دن بموک کی آگ کا شعلہ

بحرا النص اور کھانے کی حاش میں مج سے قدم باہر رکھا۔ ہا تف فیہی نے آواز دی افسوس! تونے ایک روٹی کے لیے ہماری ہم نشینی کو فروخت کر ڈالا۔ یہ من پر پاؤں واپس رکھ لیا اور اپنے منہ پر ایک زور کا تحیر رسید کیا اور پہلے کی طرح مج میں جا کر مشغول عبادت ہوگئے۔ اچانک ایک نورانی فخص شے کبی نہ دیکھا تھا ، حاضر ہوا۔ کھانے کا دستر خوان سامنے رکھا اور غائب ہوگیا۔ غالبا وہ خضر تھے۔ آپ نے اٹھ کر کھانا کھایا۔ اپنے پیر خواجہ سعد اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ ابھی منہ سے کوئی بات نہ نکالی الدین رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ ابھی منہ سے کوئی بات نہ نکالی مخترت نے فرمایا "جو غیب سے وہ بے عیب ہے"۔

ہرات میں ایک معمار فاسد و بدکار رہتا تھا۔ بلا کا شراب نوش تھا۔
ایک دن خواجہ سمس الدین مولانا سعد الدین کاشغری رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ
سے تشریف لے آ رہے تھے۔ جب سلطان حسین مرزا کے مدرسہ کی عمارت میں پنچ تو وہ معمار وہاں بغیر کا کام کر رہا تھا۔ خواجہ کو دیکھ کر دیوار سے اتر کر نیچ آیا اور بری حسرت سے آپ کا نورانی چرو دیکھا۔ مولانا نے بھی اس کی طرف نگاہ کی۔ گویا آپ کی یہ نظرا یک تیم تھا جو اس کے سینہ میں پوست کی طرف نگاہ کی۔ گویا آپ کی یہ نظرا یک تیم تھا جو اس کے سینہ میں پوست ہوگیا۔ وہ بے قرار ہو کر آپ کے پیچے ہولیا۔ معجد میں پہنچ کر وضو کیا خواجہ کا مرید ہوا اور سعادت دارین پائی۔

شخ محد ردجی رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں: "شروع میں مجھے اس بات کی آرزو تھی کہ حضرت پنیبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھوں۔ ایک دن والدہ ماجدہ کے پاس کیا تو ان کے پاس ایک کتاب تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ جو کوئی نیہ دعا شب جمعہ سو بار بڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا۔ انفاقا سے تعدہ رات شب جمعہ تھی۔ میں نے والدہ سے یہ دعا پڑھنے انفاقا سے تعدہ رات شب جمعہ تھی۔ میں نے والدہ سے یہ دعا پڑھنے

كا اذن ليا۔ اين كھرى تنائى من كيا اور دعا كو بترتيب برها اور تين بزار دفعه درود شريف كاس ير اضافه كيا- سويا تو ديكهاكه آب صلى الله عليه وسلم تشريف فرما بين اور آپ كے ساتھ بهت سے اور حصرات بھی ہیں۔ آپ خطوط لکھوا کر دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیج رہے ہیں۔ آپ الما کروا رہے ہیں اور لکھنے والا لکھ رہا ہے اور لکھنے والے مولانا شرف الدين عثان زيارت گابي بيں۔ ميري والدہ بھی خدمت میں حاضر ہیں اور میں بھی اپنی والدہ کے ہمراہ الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں۔ ای اثنا میں میری ماں نے عرض کی یا حضرت ! جس بیٹے کے بارے میں آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ دراز عمر اور صالح موگیا وہ کی ہے۔ آنخضرت نے نظر فیض اثر مجھ پر ڈالی' تعبیم فرمایا اور ارشاد کیا کہ ہال سی فرزند موعود ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول معبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شخ عثمان کو جو خطوط لکھ رہے تھے اجازت وی کہ اس الركے كے ليے ايك كمتوب لكھ دو- مولانا نے ايك كاغذ ير تين سطریں تحریر فرمائی اور ان سطروں کے نیچے کچھ الگ الگ عبارتیں لکھیں جیے لوگ وستاویزات میں گویا بیاں لکھتے ہیں۔ یہ کاغذ لپیٹ كر انهول نے مجھے وے ويا۔ ميں چل يرا۔ ميں نے اين آپ سے کما کہ خط کا مضمون تو میں نے سمجما ہی نہیں۔ واپس آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی یارسول الله! مجھے نہیں معلوم کہ اس كاغذ من كيا ہے؟ آپ نے كاغذ ميرے باتھ سے كر يرها اور میں نے آ کے ایک دفعہ برصنے سے ہی مضمون یاد کر لیا۔ آنخضرت نے کاغذ لیب کر مجھ وے ویا۔ میں جابتا تھا کہ آپ سے پر کھ

دریافت کول کہ اس دوران میری آگھ کل گئی؟ دیکھا کہ میری مال ہاتھ میں شمع کوئے میرا میری میں اس ہاتھ میں شمع کوئے میرے میرے مرانے کھڑی ہیں۔ مجھے بیدار ہو آ دیکھ کر پوچھا کہ مٹمس الدین محمد خواب میں کچھ دیکھا ہے۔ میں نے اسے کہا جی ہاں۔ کہا جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے میں نے اسے جاگتے میں دیکھا ہے اور پھرپوری کیفیت بیان کردی۔

ولادت: آپ شب برات ۱۳ شعبان ۸۲۰ه من پدا موے۔

وفات: آپ نے بروز ہفتہ وقت چاشت ۱۸ رمضان ۹۰۴ھ میں وفات پائی۔
اتوار کے دن آپ کی تغش مبارک خیابان لے گئے اور نماز جنازہ اوا کرنے
کے بعد خواجہ سعد الدین رحمتہ اللہ علیہ کے پیچھے تخت مزار میں وفن کیا۔
چودہ ماہ کے بعد وہاں سے لاش نکال کر گاذرگاہ لے جائی گئی اور خواجہ مشس
الدین نے اپنے لیے جو قبر تعمیر کروائی تھی اس میں اس خزانہ کو مدفون کیا۔
گیا۔

رشحات میں مندرجہ قطعہ تاریخ وفات

زیدهٔ عارفان ردی زمین روح پاکش بادج ملین کانفا قات گشت کشف جمیس " شیخ روجی" که بد در استحقاق کو پرواز از کشین خاک "مرشد عمر" بست تاریخش

ولادت كا قطعه ازمولف

مال توليدش بقول اصنياء نيز «منش الاصنياء الل صفا» معامد گشت مشمس الدین چو روش در جهان «مهران محبوب مشمس دین" بخوان همهران محبوب مشمس دین"

قطعه وفات از مولف

مست وصل او "ولی پر نور مشم" بادی اسلام مثم الاکرین ۱۹۰۰هه

هم نجوان «مهدی و کرم مقدّا" گشت حاصل بهر سالش ما

# خواجه محریجیٰ قدس مرہ

خواجہ عبیداللہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کے دو سرے بیٹے ہیں اور آپ کو بہت پیارے شخصہ خواجہ نے انہیں اپنی زندگی میں اپنا قائم مقام بنایا اور خانقاہ کی تولیت بھی ان کے سرد کی۔ خواجہ محمد بحیل کو خواجہ محمد روحی رحمتہ اللہ علیہ سے بہت محبت تھی کہ ان سے ملنے کے لیے کئی بار سرفر سے ہرات تشریف لائے۔

ایک روز خواجہ محمہ بجی قریہ "قرقی" کے مقام پر بعد نماز ظمراپ والد بررگوار خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ خلوت بیل سے اور اپ باطنی احوال پیش کر رہے ہے۔ جو نمی عصر کی نماز کا اول شروع ہوا موذن نے جو اس خلوت سے بخر تھا' اذان کی۔ اذان سنتے ہی خواجہ احرار خلوت سے الشحے اور یول خلوت والا معالمہ کمل نہ ہوسکا۔ اس واقعہ سے خواجہ یکیٰ کے ول میں یہ خیال گزرا کہ والد صاحب کے بچھ مصاحبوں کو اس خلوت پر دشک آیا ہے اور انہوں نے چاہا ہمارا کام ناکمل رہے اور ہماری خلوت میں فتور پیدا ہو ان ہی لوگوں نے موذن کو اذان کا اشارہ کیا' اس نے اذان کہ کر ماری صحبت کو برہم کر ڈالا۔ یہ پختہ خیال لیے خواجہ بجی ہا ہم آئے اور جملہ حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبو! ہم جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبو! ہم جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبو! ہم جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبو! ہم جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبو! ہم جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبو! ہم جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبو! ہم جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبو! ہم جا رہے ہیں۔ آپ حاسرت خواجہ کی مجلس مبارک ہو۔ یہ کہا اور اپنے والد بردرگوار سے اجازت

ليے بغيراى وقت سوار ہوئے اور سفر حجاز كا عزم كيا۔ اينے خادمول سے فرمايا کہ مارے پیچے آمکی سے آنا۔ جب لوگ اس بات سے واقف ہوئے تو انہوں نے شور و غوغا کیا اور خواجہ کے حضور حقیقت بیان کی۔ حضرت نے مولانا عبدالرحمٰن جامی رحمته الله علیه کو مامور کیا که وه خواجه نیجیٰ کو واپس لائیں۔ مولانا جامی نے جا کر ہر چند سمجمایا مر کھے اثر نہ ہوا۔ ناچار واپس آئے اور حضرت کو اطلاع کی۔ حضرت نے کچھ جواب نہ دیا۔ ادھر خواجہ کیل نرور کے مقام پر پنیے تو انہیں ت محرقہ ہوگیا اور جسمانی طاقت بالکل جاتی رہی۔ جب اپنے والد کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کرتے تپ اتر جا تا اور جب تجازی طرف روانه ہوتے پھر بخار چڑھ جاتا۔ مجبورا واپس آ کروالد ماجد كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔ كئي سال رہے' اس كے بعد حجاز كے سفر كا ارادہ نہ کیا۔ ایک بار خواجہ احرار کے خاص دوست مولانا سید حسین کو سفارشی بنا كر حصول اجازت كے ليے يدر بزرگوار كے پاس جھيجا۔ انہوں نے اس سلسلہ میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا محمد کیلی سے پوچھے کہ تجاز کیوں جانا چاہتا ہے؟ جب مولانا حسین نے بیہ بات ہو مجی تو کما اس حدیث نبوی نے مجھے سفر حجاز پر آمادہ کیا ہے کہ من رانی میتا فکانما رانی حیا (جس نے بعد وفات (میری قبر کی زیارت کر کے) مجھے دیکھا گویا اس نے مجھے میری زندگی میں دیکھا) ہے جواب حفرت خواجه احرار کو بتایا گیا که صاحباده صاحب کا مقصد محض حصول زیارت روضہ منورہ نبوی ہے تو فرمایا اس کا جواب تین دن کے بعد ملے گا۔ اس واقعہ کے تین دن بعد خواجہ بیمیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اسے والد کو بلاؤ۔ خواجہ احرار آئے تو آپ نے خواجہ کو دائمیں طرف اور محمر یمیٰ کو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دی۔ تنول نے مراقبہ کیا۔ ایک ساعت بعد جب محمد کیلی نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ

ان کے پدر بزرگوار کی صورت بھی حضرت پیغیر کی صورت ہوگئ ہے اور پیغیر اور خواجہ کی صورت ہوگئ ہے اور پیغیر اور خواجہ کی صورت جب والد کی خدمت میں پنچ تو آپ نے فرمایا "بابا محمد یجی ! آج رات تمهارے سوال کا جواب مل گیا یا نہیں؟ سفر کا خیال ول سے نکال ود کیونکہ ہم بوڑھے ہو چکے بیں۔ ہمارے چند روزہ ویدار کو غنیمت سمجھو"۔

#### خواجه محمريحي كاواقعه شهادت

شاہ بیک خان مغل نے ولایت سمرقند پر قبضہ کر لیا تو کیم محرم ۲۹۵ کو اپنے چند امراء کے ورغلانے پر حضرت خواجہ کا مواخذہ کیا۔ یہ امراء شیعہ امامیہ تھے۔ آپ کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا گیا۔ امراء آپ کو قتل كرنا چاہتے تھے مكر شاہ بيك اس پر رضامند نہ تھا۔ للذا اس نے خواجہ كو مع ابل و عیال فراسان جانے کی اجازت دے دی۔ آنخضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان دنول میں جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ والد بزرگوار نے مجھے اس کی کئی بار اطلاع دی تھی مگریہ وقت اور جگہ پر موتوف ہے۔ آب سمرفقد سے روانہ ہوئے۔ جب آشقند کے قریب ایک گاؤں "كراب" بہنچ۔ اس دن گیارہ محرم ١٠٩ه تحاكه اچانك شاہ بيك كے امراء كے بھيج ہوئے ازبک لوگون کی فوج کا ایک وستہ گیا۔ ان طالموں نے خواجہ اور ان کے دو بیوں خواجہ محمد زکریا اور خواجہ محمد عبدالباتی کو شہید کر دیا اور دیگر متعلقین کو واپس سمرقند کے گئے۔ اس روز سمرقند میں گویا واقعی قیامت قائم ہو چک تھی۔ شرکے تمام باشندے خواجہ اور ان کے بیوں کے جنازے بر موجود تھے۔ نماز جنازہ کے بعد تینول شہیدوں کے جسم مبارک کو دفن کیا گیا۔ وحمته الله عليهم وحمته "واسعته"

پوشیدہ نہ رہے کہ خواجہ محمد کی کے دو بیٹے اور ایک بی تھی۔ ددنوں

آپ کے ساتھ ہی شہید ہوگئے تھے۔ تیسرے خواجہ محمد امین تھے جو والد کی شادت کے بعد سند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے۔

#### تاريخ وفات

اکمل اسعد است سعد و سعید دید حق را برآنکه اورا دید روح پا کش باوج غلد رسید نیز "نقلب کیر مرد شهید"

یخ یخی وحید کال عمر
یافت حق را برآنکه اورایافت
کو رحلت چو زین جمان فا
"ماحب جان فار" شد آرخ

### مولانااسلعيل فيركني قدس سره

آپ خواجہ احرار نقشبند کے قدیم دوست اور گرے محب ہیں۔ آپ کے والد خواجہ سیف الدین مناری خواجہ بہاء الدین نقشبند کے ساتھیوں میں سے سے جن کا ذکر خیر ہوچکا ہے۔ مولانا اسلیل رحمتہ اللہ علیہ کے ایک صاجزادہ خواجہ سلیمان سے جو خواجہ محمد پارسا رحمتہ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور مرید سے۔ دونوں بزرگ عالم 'عالل 'عارف کالل سے اور ظاہری و باطنی کمالات ہے۔ دونوں بزرگ عالم 'عالل 'عارف کالل سے اور ظاہری و باطنی کمالات ہے۔ آراستہ سے۔

صاحب "رشحات" فرماتے ہیں: "خواجہ احرار کے بردے مریدوں میں اسلیمال نام کے چار حفرات تھے۔ اول مولانا اساعیل فیرکنی ولد خواجہ سیف الدین مناری 'یہ تاشقند میں بیعت ہوئے۔ دوم مولانا اساعیل قمری۔ یہ عالم فاضل اور متنی آدمی تھے۔ ہرات سے سمرقند آئے 'شرف ملازمت سے مشرف ہوئے۔ آخر بسبب دماغ علمی برتری ' حضرت خواجہ کی صحبت سے محروم رہے اور ایک درسہ میں ' تدریس میں مشغول ہوگئے۔ سوم مولانا

اساعیل جنہیں خواجہ احرار نے مولانا قمری کے مقابلے میں مولانا سمنی کا خطاب دیا اور وہ اس نام سے مشہور ہوئے۔ خواجہ نے انہیں آشفند کے ایک مدرسہ میں بھیج دیا کہ پڑھا کیں۔ وہ ساری عمر اس مدرسہ میں لوگوں کو پڑھاتے رہے۔ چمارم مولانا اساعیل فالث۔ ان کے فالث کملانے کی وجہ بیہ ہے کہ جب بیہ آئے تو حضرت خواجہ احرار کی خدمت میں مولانا اساعیل قمری اور مولانا اساعیل سمنی پہلے موجود سے لاذا یہ مولانا اساعیل فالث کملائے "۔

جب مولانا اساعیل فیرکنی محضرت خواجہ احرار سے بیعت ہونے کے ارادہ سے ہرات سے سرقد کی جانب روانہ ہوئے تو ان کے آنے سے چند روز پہلے خواجہ احرار نے اپنے خلفاء سے فرمایا کہ ایک قابل مولوی صاحب ہرات سے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد مولانا اساعیل حاضر ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں اگور کا تجھا تھا۔ خواجہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ پہلے دن ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں اگور کا تجھا تھا۔ خواجہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ پہلے دن بی بلکہ اس وقت خواجہ نے مولانا پر اس قدر توجہ مبذول فرمائی کہ غایت استغراق و بے خودی سے خوشہ اگور ان کے ہاتھ سے گر پڑا۔ ہوش میں آئے تو بیعت ہوئے۔

مولانا قد آور اور قوی ہیکل آدمی تھے۔ آپ محنت کش اور سخت جان تھے۔ جب تک حضرت خواجہ بتید حیات رہے ' تو مولانا سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے۔ حضرت کی وفات کے بعد حرمین شریفین گئے اور وہیں ۹۰۸ھ میں وفات پائی۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔

قطعه

رفت چوں مثل خلیل اندر بهشت پیر اساعیل شخ باتمیز رملتش «مرد خدا مهدی» بخوان «زابد دین خواجه اساعیل» نیز

#### خواجه سيد حسن قدس مره

۔ آپ بھی خواجہ احرار کے مصاحب و محب تھے۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ والدہ فوت ہوگئے۔ والدہ نے لا کر خواجہ احرار کے سپرد کر دیا۔ انہی کے زیرِ سایہ پرورش بائی اور شخ کامل و مکمل ہوگئے۔

جب سید حسن کی والدہ آپ کو خواجہ احرار کی خدمت میں لائیں تو ان
کی عمریانچ سال بھی۔ اتفاق سے اس وقت شد سے بحرا ہوا ایک برتن خواجہ
کے سامنے پڑا تھا۔ حضرت خواجہ نے پوچھا: بچ کیانام ہے؟ عرض کی کہ شد۔
خواجہ اس جواب پر مسکرائے اور فرمایا کہ چو نکہ تم نے شد میں ابنانام گم کردیا
ہے' اس لیے اگر اللہ نے چاہاتو تم شد سے بھی میشے ہوگئے۔ پھر آپ نے پچھ شد خواجہ حسن کو عنایت فرمایا۔ اس شد کا نتیجہ تھا کہ آپ میں قابلیت' کمال اور شیریں زبانی تھی۔

وفات: خواجه حسن ٩٠٩هه مين عالم بقا كوسد هار \_\_\_

شد چو از دنیا بفردوس برین عابد دین رحمته الله علیه سال تر حیاش به "سرور" شدعیان "زاهد دین رحمته الله علیه"

اا9ھ

#### خواجه خواجكاقدس سره

آپ خواجہ احرار کے پہلوٹھے بیٹے ہیں۔ علوم شریعت کے عالم اور رموز طریقت کے واقف تھے۔ حضرت خواجہ انہیں تمام بیٹوں سے بڑھ کرعزیز رکھتے تھے۔ چونکہ خواجہ خواجکا اور ان کے چھوٹے بھائی (لیعنی خواجہ احرار کے دوسرے بیٹے) مجمد کچی میں باہمی رنجش پیدا ہو چکی تھی لاڈا انہوں نے دوسرے بیٹے) محمد کچی میں باہمی رنجش پیدا ہو چکی تھی وہ وہاں سے اپنے درسین "کے مقام پر رہائش رکھی ہوئی تھی۔ جب بھی وہ وہاں سے اپنے

والد بزرگوار کی زیارت کے لیے آتے تو حضرت خواجہ ان کے استقبال کے لیے ایک فرسک کے فاصلہ پر جاتے۔ خواجہ خواجکا سید تقی الدین کرمانی کے داماد تھے۔ سید تقی الدین کی صاجزادی سے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہو کیں۔ بیٹول کے نام یہ بین: خواجہ نظام الدین عبدالهادی 'خواجہ محمود اور خواجہ عبدالحق۔ جب سید تقی الدین کی صاجزادی کا انتقال ہوگیا تو خواجہ خواجکا نے خواجہ محمد نظام الدین (صاحب ہدایہ کی اولاد میں سے تھے) کی دختر نیک اختر سے خواجہ محمد نظام الدین (صاحب ہدایہ کی اولاد میں سے تھے) کی دختر نیک اختر سے نکاح ٹانی کیا۔ اس پاکدامن بی بی سے خواجہ عبدالشہید اور عبدالعلیم اور دو بچیاں بیدا ہو کیں۔ خواجہ خواجکا کی ایک زر خرید کنیز سے ایک بیٹا ابوالفیض پیدا جوا۔ خواجہ کے سب بیٹے اپنے وقت میں زاہد 'متی اور بیارسا تھے۔ ہوا۔ خواجہ خواجہ غیا ہوا سے وقت میں زاہد 'متی اور بیارسا تھے۔ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ عیں دائد 'متی اور بیارسا تھے۔ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ عیں دائد 'متی اور بیارسا تھے۔ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ عیں دائد 'متی اور بیارسا تھے۔ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ کی دفات بی کی دفات میں دائد 'متی اور بیارسا تھے۔ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ کی دفات بیا گیا۔

قطعه

چو شد زیں جمال در بعثت برین شد نامور خواجہ نامدار" پوماش بگو "خواجہ در انتما" بفر ما دگر "خواجہ نامدار"

مولانا محمد قاضي قدس سره

خواجہ احرار کے خاص محب اور عظیم مصاحب ہیں۔ آغاز میں 'سلطان کی طرف سے قاضی مامور ہوئے تھے۔ بعد میں یہ کام چھوڑ دیا۔ درویشوں کے طقے میں آگئے اور خواجہ احرار کے مرید ہوئے۔ زہد و ریاضت اور تقویٰ میں اس قدر منهمک ہوئے کہ اپنے مرشد کے محبوب و مقبول بن گئے۔ آپ کی ایک تایف "سلتہ العارفین " ہے 'جس میں خواجہ احرار کے مناقب و شائل' خصائص و فضائل اور ملفوظات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں نصائص و فضائل اور ملفوظات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں کی سے بارہ سال تک خواجہ کی خد مت میں رہ کرانی شکیل کی اور دلی کامل

بن محتے۔

وفات: ۹۱۱ه ها ۹۱۲ه میں دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ قطعہ

بسال رحلت آن قاضی دین بگو "قاضی بخوان فاضل به بحرار" ۱۱۹هه ۱۱۹ه ظیل الله مجمد حادی دین دگر باره بکن تاریخ اظهار ۱۹۲۶هه

مولانا عبدالغفور لاري عليه رحمته الله الباري

آپ کا ممکن شہر لار اور لقب رضی الدین ہے۔ آپ کے اجداد عظیم انساری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ مولانا عبد الرحمٰن جامی کے خاص خلیفہ اور نامور شاگر دیتے۔ آپ کانام نامی دیو اور بری کے بھگانے کے لیے نمایت موثر تھا۔ اگر کسی کو دیویا پری کا سابہ ہو جا تا اور کوئی آدمی سابہ زدہ کے کان میں سے کمہ دیتا کہ اگر تم دفع نہیں ہوگے تو میں عبد الغفور کو تم پر مسلط کردل گا۔ جن فور اُ دفع ہو جا تا۔

مولانا جامی رحمته الله علیه نے آپ کے بارے میں فرمایا: آنجا که فنم و دانش مرغے بود شکاری بازے است تیز رفتار عبدالغفور لاری

پوشیدہ نہ رہے کہ مولانا جامی رحمتہ اللہ علیہ لوگوں کو بہت کم مرید بنایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک کامل و اکمل مرید' دو سرے ہزار مریدوں سے بہتر ہے اور عبدالغفور لاری رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے تھے

مولانا عبدالغفور لاري رحمته الله عليه كو علوم ظاهري و باطني ميس ممل

دسترس مقی- آپ نے "نعات الانس" اور "شرح ملا جای" جیسی کتابوں پر حاشیہ اس لطافت سے لکھا ہے کہ اس سے بہتر ممکن نہیں۔ مولانا جای رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ علیہ کے اس مشکلات کو مولانا عبد الغفور رحمتہ اللہ علیہ نے بہت اجھے طریقے سے حل کیا ہے۔

وفات: اس جامع الكمالات متى كى ٩١٢ه ميں وفات ہوئى۔ قطعہ تاریخ وفات مندرجہ در كتاب رشحات

چو شد عبدالغنور آن کال العصر به عقبی غرقه دریائے عرفان چو خواتی روز و له و سال نوتش کو یک شنبه و پنجم زشعبان ولف

چون رضی الدین ولی عبدالغفور رفت از دنیائے دون اندر جمان "سالک مخدوم قطب" آلد ز دل سال وصل آن شد والامکان الله علاق

مولاناعلی تا محکندی قدس سره

خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ آپ کے حسب الحکم آپ کی زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ خواجہ کے باور چی خانے پر بھی مامور رہے۔ زراعت سے غلہ سعادت حاصل کیا اور مطبخ کی گرانی سے کار باطنی میں مصروف رہ کرد یک ولایت و کرامت کو جوش دیا۔ خواجہ کے مقبول و محبوب بناور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ ۹۱۲ھ میں فوت ہوئے۔

قطعير

رفت زین دنیا چو در ظلد برین شخ دین عالی علی متق سال تر میلان چو جستم از خرد گشت پیرا "عارف جنت علی"

-91P

## خواجه نورالدين تا نكلندي قدس سره

خواجہ احرار کے خاص الخاص مصاحب اور ان کے مقبول و محبوب تھے۔
آپ ایک خوبصورت الاکے تھے۔ ایک دن سیرو تفریح کے لیے شہر سے باہر
آئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ان کاگزر خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ کی
طرف سے ہوا۔ خواجہ اس وقت وعظ کہہ رہے تھے اور حق تعالی کی محبت و
عشق پر گفتگو فرمار ہے تھے۔ حضرت کی باتوں کا اس پر ایبااثر ہوا کہ رونا شروع
کر دیا۔ وعظ ختم ہوا تو خواجہ کی خدمت میں حاضری دی۔ قدموں پر سمر رکھا
اور بیعت کی۔ چند ہی دنوں میں تحمیل پائی اور مرتبہ ارشاد پر پہنچ۔
خواجہ نور الدین نے ۱۹۵ھ میں رحلت فرمائی۔

قطعه

نور دین چول مخلد شد روشن دل بال وصال آنشه دین گفت "نور الکرامت" است وصال نیز "مهتاب حسن" نور الدین کاهه

#### خواجه مندو تركستاني قدس سره

خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کے نامور ظیفہ ہیں۔ آپ سیاہ فام زنگی تھے
اور ترکتانی شخ زادہ تھے۔ خواجہ کی آپ پر خاص نظر کرامت تھی اور آپ
بھی کمال تک پنچ۔ ایک دن خواجہ صحرا میں جا رہے تھے 'دیکھا کہ خواجہ ہندو
ہوا میں اڑ رہا ہے۔ خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کو کرامت کا یہ اظہار اور ہوا
میں پرداز مناسب معلوم نہ ہوئی۔ان کی باطنی کیفیت کو فور اسلب کرلیا اور وہ
ایک پھر کی طرح بلندی سے زمین پر گرے اور ان کے اعضاء کچلے گئے۔ یہ
حالت ہوئی تو تضرع و زاری کی 'گر پچھ فائدہ نہ ہوا۔ سال اسی طرح گزر گیا تو
خواجہ ہندو نے لاچار ہو کر خواجہ کے حضور بے ادبی کا آغاز کیا اور کما کہ میں
خواجہ ہندو نے لاچار ہو کر خواجہ کے حضور بے ادبی کا آغاز کیا اور کما کہ میں

ائی جان سے نگ آ چکا ہوں' آپ نے جو کچھ مجھ سے چھینا ہے واپس کر دو تو بمترورنہ میں تنہیں قتل کردوں گااور اگرتم پر قابونہ چلاتو میں اپنے آپ کو مار والوں گا۔ اس دھمکی سے بھی حضرت خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ متاثر نہ ہوئے اور اس کی اس بات پر دھیان نہ دیا' حتیٰ کہ ایک روز خواجہ ایک تک كلى ميں سے تناگزر رہے تھے۔ خواجہ ہندو قل كرنے كے ليے تيار ہو كيا۔ بغل سے چھرا نکال لیا اور حملہ آور ہوا۔وہاں چو نکہ فرار کاموقع بھی نہیں تھا' خواجہ نے کرامت کے ذریعے اپنی اصلی شکل ترک کر دی اور ایک صحرائی كسان كى شكل اختيار كرلى ، جس كے سرير سياه اوني اولى تھى ، سفيد قيص بهن ر کمی تھی اور چرواہوں کی طرح کی ایک لائھی اس کے ہاتھ میں تھی۔خواجہ مندو نزدیک پنچا تو خواجه کونه دیکھا۔ حیران و ششد ر ہوا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ انتمائی حیرت سے اس کے ہاتھ پاؤں نے کام کرناچھوڑ دیا۔ خواجہ نے اس کے باتھ سے چھری لے لی اور اپنی اصل حالت میں لوث آئے ' مسرائے اور فرمایا: اگر میں تہیں اس چھرے سے مار ڈالوں تو تم کیا کرلو مے؟ خواجہ ہندو نے آپ کے پاؤل پر سرر کھا اور زور و زار رویا۔ یہ حالت دیکھ کر دریائے ر حمت جوش میں آیا' آپ نے بے پناہ شفقت سے اسے مللے لگایا اور جو روحانی قوت سلب کی تھی' اس سے تین گنا زیادہ سے نواز دیا اور عہد لیا کہ وہ آئندہ فضامیں پرواز نہیں کر **گا۔** پھر تو آہتہ آہتہ خواجہ ہندو کا یہ حال ہوگیا کہ حفرت کے محرم اسرار لوگوں میں شار ہونے لگے۔

وفات: ۹۲۱ه میں اس دنیا سے مند موڑ لیا۔

قطعيه

شخ ہندو کہ بود واقف حق پیر محمود سالک ترکی ذکر کن سال وصل او "ذاکر" نیز مسعود سالک ترکی دائل مولانا محمر عبدالند المشهوريه مولانا زاده تزاري عليه رحمته الثد الباري

آپ خواجہ احرار کے خاص محبوب' نامور خلیفہ اور مصاحب تھے۔ پہلے سلسلہ عثقیان میں بیعت کی تھی۔ بعد میں بیعت کے ارادہ سے حفرت خواجہ احرار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پہلی بیعت کا حال کمہ سایا۔ آپ نے فرمایا استخارہ کیا جائے گا۔ آج رات انتظار کرد کہ قدرت کی طرف سے کیا ظاہر ہو تا ہے۔ چنانچہ ای رات اشخارہ ہوا تو دونوں حضرات نے بیہ دیکھا کہ کچھ مثائح ، خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ ہے جھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواجہ عبداللہ جارے سلطے کا مرید ہے 'جارے حوالے کردو۔ آخر باہم لڑائی ہوئی۔ خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ نے تن تناان ہے مباحثہ کیا اور ان لوگوں کو حملہ کی تاب نہ رہی 'مجبوراً چلے گئے۔ مبح سورے مولانا خوش و خرم' خواجہ کی خدمت میں آئے۔ ابھی بات کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ آپ نے فرمایا: کبم اللہ' آئے اور بیعت کیجئے۔ مولانا نے بیعت کر کی اور تحو ژی مه ت میں تکمیل کی منزل کو پہنچے۔

ایک دن مولانا عبدالله رحمته الله علیه کو زیاده استغراق ہوا' حتیٰ که اپنے آپ سے غائب ہو گئے۔ جتنا بھی لوگ حرکت دیتے' ہلاتے' آپ حاضر نہ ہوتے۔ اچانک خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کی نگاہ بڑی تو فرمایا " کیوں بے ادبی كرتے ہو؟ اس وقت مولانا ير ايس حالت طاري ہے كه انہيں كونين كى خبر

مخفی نہ رہے کہ مولانا عبداللہ 'خواجہ کی زندگی میں ان سے اجازت لے کر سنر تجاز کے لیے تشریف لے گئے اور زیارت حرمین شریفین کے بعد جب آپ کو حضرت کے انقال کی خبر لمی 'واپس وطن نہ آئے۔ ملک شام چلے گئے اور دمشق میں مقیم ہو گئے۔ طالبان حق کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے ' وہیں پر آپ کا ۹۲۴ھ میں انقال ہوا۔

قطعه

خواجه عبدالله پیر رشما شد چو از دنیا بجنت شادکام جست "مرور" سال وملش از خرد گفت "عبدالله مخمدم انام" همه

مولانا ناصرالدين اتراري قدس سره

مولانا عبداللہ کے چھوٹے بھائی مولانا زادہ ہیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ خواجہ کے حضور حاضر ہوئے۔ مرید ہوئے اور صاحب کرامت عالیہ بنے اور مقامات بلند تک پننچ۔

سمرقد میں ایک فخص تھا میر جمال۔ وہ منطق' ریاضی اور تمام ظاہری علوم و فنون میں شہرہ آفاق تھا۔ قلند ریہ ڈھنگ کا تھا۔ در ویشوں اور خاص طور پر خواجہ عبید اللہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کی شان میں گتاخی کر آ۔ ایک دن مولانا ناصرالدین رحمتہ اللہ علیہ کاگزر ایک مجمع ہے ہوا' اس میں یہ میر جمال بھی کھڑا تھا۔ اس نے مولانا کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کا مرید ہے۔ وہ حضرت خواجہ احرار کے بارے میں بے وقوفانہ باتیں کرنے لگا کہ خواجہ عبید اللہ کے پاس نہ علم ہے' نہ حال ہے نہ قال ہے' نہ ذکر ہے نہ خلوت ہے۔ میں ان کی مجلس میں جا آ ہوں تو ان سے جھپ کر بھنگ کھا تا رہتا ہوں اور ان پر حکم چلا تا رہتا ہوں کہ فلاں قتم کا کھانا اور حلوا میرے لیے بنواؤ۔ وہ میرے کئے کے مطابق حاضر کر دیتے ہیں۔ وہ میرے بھنگ کھانے سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ خواجہ ناصر الدین رحمتہ اللہ علیہ کو یہ س کر خت صدمہ پنچا گرخامو شی

کے سواکوئی چارہ نہ دیکھااور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ استجھے واسطہ ہے حفرت خواجہ کے علم کا کہ بیہ شخص اب یماں سے اٹھے اور خواجہ کی محفل میں جائے۔ ناصرالدین کی بید دعا قبول ہوئی۔ جب مجلس برخاست ہوگئی' میر جمال اٹھااور حضرت کی خانقاہ کی طرف چل پڑا۔ خواجہ ناصرالدین بھی اس کے پیچے پیچے چل رہے تھے۔ جب دونوں خواجہ کی مجلس میں پہنچ گئے تو میر جمال حضرت کے سامنے بیٹھ گیااور ہر طرح کی باتیں کرنے لگا۔ باتوں کے دوران ہی بھنگ جیب سے نکالی اور حضرت کی آنکھ بچا کر منہ میں رکھ لی۔ اس نے کو شش کی کہ بھنگ نگل جائے اور اس کے گلے سے اتر جائے مگروہ اس کے گلے میں مچس گئی۔ اب اس کی بری حالت تھی۔ سانس بند ہوگیا تو حضرت نے ایک خادم کو اشارہ کیا کہ اس کے گلے پر مکا مارے۔ مکا مارنے سے بھنگ کا غلولہ منہ سے نکل کر زمین پر گرا۔ سب حاضرین نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ بیہ آدمی بھنگی ے۔ حضرت خواجہ نے اس مخاطب ہو کر فرمایا: چور اگر چند بارچوری کرے نو آ خرایک دن پکڑا ہی جاتا ہے۔ اب اسے ہزار ذلت و خواری سے محفل سے نکالا گیا۔ وہ ناشکرا انسان ذلت و رسوائی کے ساتھ اس علاقہ سے جلاد طن ہوا اوراینے کیے کی سزایائی۔

وفات: خواجه ناصرالدین رحمته الله علیه نے ۹۲۵ھ میں وفات پائی۔ قطعه

چو از دنیا بغردوس بریں رفت جناب ناصر الدین عابد دین " شود سال وصال پاک آن شاه ز "عارف ناصر الدین سید دین" هود سال وصال پاک آن شاه

مولانا محمد زاہد رختی قدس سرہ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم شخ اور اپنے عمد کے بڑے عالم تھے۔

علوم ظاہری و باطنی کے عالم تھے۔ خواجہ عبید الله احرار کے سیح خلیفہ محرم همراز' عاشق جانباز اور مقبول و محبوب تنهے۔ نقرو تجرید' تفرید و ورع' تقویٰ و زہد اور اتباع سنت میں آپ کامقام و مرتبہ بلند تھا۔ حضرت کے پاس حاضری سے تبل کئی سال تک خوب زہر و ریاضت کی اور بیدار رہے اور زہر و ریاضت کاحق اداکردیا۔ آخر اشار افیبی پاکر واجد احرار رحمته الله علیه کے مسکن کی طرف روانہ ہوئے تاکہ آپ سے بیعت کریں۔ نزدیک پہنچ تو خواجہ اینے نور باطن سے آگاہ ہو کر گھوڑے پر سوار ان کے استقبال کے لیے نکے ---رائے میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو باہم بغل گیر ہوئے۔ ایک درخت کے سابیہ میں بیٹھے 'خواجہ نے مولانا کو اپنی بیعت سے سرفراز فرمایا۔ آنا" فانا" محکیل پائی۔ ای وقت خرقہ اجازت و تلقین عطاکیا اور وہیں سے رخصت کر دیا۔ مولانا کو سوائے ایک دفعہ مل جیٹنے کے دوبارہ خواجہ سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ صاحب "رونته السلام" شيخ شرف الدين فرماتے ہيں كه مولانا محد زاہد' خواجہ لیقوب چرخی کے قریبی رشتہ دار لینی آپ کے نواسے تھے۔ پہلے خواجہ یقوب کے خلفاء عظام سے فیض اٹھایا اور زہد و ریاضت کی اور اسم بامسمی بن گئے۔ چو نکہ ابھی طلب خدا ہاتی تھے' ٹیبی اشارہ پاکر خواجہ احرار سے استفادہ کیا۔ جلد اول میں حضرت پاک کاذکر خیر مفصل ہو چکا ہے۔

۔ وفات : ''آپ نے ۹۳۲ھ میں دنیا کو خیرباد کھا۔ آپ کا مزار پرانوار' رخش میں زیارت گاہ خلق ہے۔

قطعه

محمد زابد آن شخخ معلی چو باحق شد ازیں دنیا وصالش "ولی فیض" و ہم فیض النی رقم کن "شخخ زہدی" ارتحالش ۱۳۹۷ه ۱۳۹۲ه

#### مولانادرولیش محمه قدس سره

مولانا محمہ زاہد کے نامور ساتھی اور خلیفہ تھے۔ علوم خلاہری و ہاطنی کے جامع اور رموز صوری و معنوی کے واتف تھے۔ جذب و استغراق اور ذوق و شوق کے اوصاف سے مالا مال تھے۔ سخاد عطا سے معروف تھے۔

صاحب "تذكرة الاولياء" فرماتے ہیں كه بیعت سے پہلے خواجہ محمد درویش رحمتہ اللہ علیہ نے پندرہ سال زہدو ریاضت میں گزار دیے اور کھائے پئے اور سوئے بغیر 'تجریدو تفرید كی حالت میں ویرانوں میں رہے۔ ایک روز بھوك سے سخت مجبور تھے۔ آسان كی طرف منه كیا 'فورا خفر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اگر مبرو قناعت مطلوب ہے توخواجہ محمد زاہد كے پاس چلے جاؤ 'وہ تمہیں مبرو قناعت سکھا ئیں گے 'پی وہ ان كی طرف روانہ ہوئے 'ماضر ہوئے اور تحمیل یائی۔

"روضتہ السلام "میں ہے کہ خواجہ محمد درولیش' مریدوں کی تربیت و ارشاد میں اللہ کی ایک نشانی تھے۔ مرشد کی وفات کے بعد مند ارشاد پر جیٹھے اور سینکلوں لوگوں کو حق کا راستہ د کھایا۔ آپ کو اپنے مریدین کے حالات و مقامات سے خوب لگاؤ تھا۔

وفات: ٩٤٠ه ميں انقال ہوا۔ مزار مبارک "اسنرار" ميں ہے 'جو "بستر" شهر کے مضافات میں ہے۔

قطعه

ز دنیا شد چو در خلد معلی جناب سرور اکبر مجمد ز سرور "مست عشق" آمد وصالش دوباره "عاثبیق رہبر مجمد" ۱۹۵۰هـ ۱۹۵۰ خواجه عبدالشهيد نقشبندى بن خواجه خواجكابن ناصرالدين عبيدالله

احرار قدس سره

اپ عالی قدر والد کے عظیم غلیفہ ہیں۔ خوارق و کرامت اور شرافت و نفیلت کے جامع تھے۔ صاحب "سفیت الاولیاء" فرماتے ہیں کہ جب خواجہ عبرالشہد پیدا ہوئے تو ان کے والد انہیں اپنے والد گرای خواجہ احرار کی غدمت میں لے گئے۔ آپ نے انہیں گود میں لے کر فرمایا: "انشاء اللہ یہ بیٹا غدمت میں لے گئے۔ آپ نے انہیں گود میں لے کر فرمایا: "انشاء اللہ یہ بیٹا عارف کامل ہوگا"۔ حضرت کی برکت سے ہی عبدالشہد نے ظاہری و باطنی کمالات حاصل کے۔ ان سے بہت می کرامتیں ظاہر ہو کیں۔ اشارہ فیبی پاکر انہیں وطن مالوف سے ہجرت کی اور ہندوستان تشریف لائے اور بیس اقامت افتیار کرلی۔ ہندوستانی باشندوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے دامن سے وابستہ ہوئی اور آپ کا طریق سلوک افتیار کیا۔ آپ ۱۸ سال تک ہندوستان میں رہے۔ ۱۹۸۰ھ آیا تو فرمایا کہ اب ہماری رخصت کا وقت قریب ہے اور ہمیں کہنچا کیں۔ اس سال سمرقد واپس چلے گئے۔ وہاں پہنچنے کے تمن دن بعد وفات پہنچا کیں۔ اس سال سمرقد واپس چلے گئے۔ وہاں پہنچنے کے تمن دن بعد وفات یائی۔ خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کے مزار کے قریب دفن ہوئے۔

قطعه خواجه عبدالشهید آن شیخ دین روح پاک او چو در جنت رسید شدندا "مخدوم بادی کریم" بهر وماش بم "ولی خواجه سعید"

حضرت مولانا خوا جگی استمنگی قدس سره

خواجہ محمد درویش کے صاجزادے اور خلیفہ تھے۔ ان سے بی ظاہری و باطنی تربیت پائی۔ سمرقد کے مضافات میں واقع قصبہ ا کمنگ میں سکونت تھی۔ عابد و زاہد تھے' ذکر و شغل رکھتے تھے۔ مخلوق سے اپنی کرامات اور

شرافت و عظمت کو بیشه چهپاتے اور اپنے حالات پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔

صاحب "رومته السلام" فرماتے ہیں: اپ وقت کے ایک بادشاہ پیر محمہ المطان نے عظیم فوج لے کر سمرقد فتح کرنے کا عزم کیا۔ فرمانروائے سمرقد ملطان باقی میں مقابلے کی ہمت نہ تھی۔ مدد لینے کے لیے حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نیاز مندی کی۔ حضرت خواجہ شمرے باہر جاکر حملہ آور سلطان پیر محمہ سے ملے اور اسے صلح پر راضی کرنے کی کوشش کی محمروہ نہ مانا۔ مجبورا شہر میں آئے اور سلطان باقی سے فرمایا: "اگر تو دل سے تائب ہو جائے کہ تو آئندہ مخلوق خدا کو نہیں ستائے گا' حکومت انصاف سے کرے گا' مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے گاتو دشمن پر غالب آجائے گا"۔ بادشاہ نے حضرت مطلوم کا بدلہ ظالم سے جد کیا کہ میں آئندہ ظلم و تعدی نہیں کروں گا۔ فرمایا: جا اور دشمن کی فوج کی تعداد بچاس ہزار سے زیادہ تھی مگراس نے فلست کھائی اور بھاگ نکلا۔

حضرت نے اپنے انقال سے پہلے اپنے خلیفہ خواجہ محمر باتی باللہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے آخر میں بید دو شعر لکھے:

زمان تا زمان مرگ یاد آیدم در اندم کنون تا چه پیش آیدم جدائی مبادا مرا از خدا در مر چه پیش آیدم شایدم

وفات: آپ نے بقول صاحب "رومتہ السلام" ۱۰۰۸ھ میں وفات پائی۔ عمر نوے سال تھی۔ مزار ا کمنگ میں ہے۔ چون شه خواجگی باوج بهشت جلوه مر گشت چوں مر انور مهت "شیخ زمان" وصال او جم بخواں "خواجه یقین اکبر" ۱۰۰۸هه

خواجه محمر باقی نقشبندی دہلوی قدس سرہ

اپ وقت کے بزرگ مقلی زمانہ اور امام عمد سے۔ ظاہری و باطنی کمالات سے آرات اور جذب و عشق و محبت سے پیراستہ سے۔ زہد و تقوی سے معروف اور اوصاف کریمہ سے موصوف سے۔ حضرت خواجہ بماء الدین فقشبند سے اولی نبیت محل اور ظاہری نبیت خواجہ المکئی سے۔ خواجہ عبید اللہ احرار کی روحانیت سے کانی فائد واٹھایا۔ ابتداء میں کابل سے سرقد گئے۔ اللہ احرار کی روحانیت سے کانی فائد واٹھایا۔ ابتداء میں کابل سے سرقد گئے۔ علوم ظاہری کی تحصیل کے بعد 'باطنی علوم خواجہ المکئی سے حاصل کے۔ علوم ظاہری کی تحصیل کے بعد 'باطنی علوم خواجہ المکئی سے حاصل کے۔ صاحب تصانیف و توالیف شے۔ کتاب "روضتہ السلام" میں آپ کی تصانیف کے بارے میں یہ اشعار مندرج ہیں۔

من نه هینم که وجود من است جائ دگر رقص وجود من است نقط محراب جماعت منم دانه سیراب زراعت منم است از دی چشمانی من دکش است نظرو نیسانی من آتش است عقل نمک زیر کباب من است خون جگر نام شراب من است خامه کلید مر انگشت من خامه من است

اگرچہ صاحب کتاب "حضرات القدس" اور صاحب کتاب "روضتہ السلام" نے حضرت کے ہزاروں خوارق نقل کیے ہیں گرچو نکہ اس مخضر کتاب میں اس کی گنجائش نہیں' اس لیے ہزار میں سے ایک کرامت نقل کی جاتی ہے کہ ایک دن آپ کے چھوٹے بیٹے خواجہ مجمد عبداللہ آپ کے پاس حاضر تھے۔ کہ ایک دن آپ کے چھوٹے بیٹے خواجہ مجمد عبداللہ آپ کے پاس حاضر تھے۔ ان کے ہاتھ میں آئینہ تھا۔ فرمایا کہ اپنا چرو دیکھے۔ جب صاجزادہ نے آئینہ سامنے کیاتو آئینے سے خواجہ کاسفید ریش چرو نمودار ہوا جبکہ خواجہ کی ڈاڑھی سامنے کیاتو آئینے سے خواجہ کاسفید ریش چرو نمودار ہوا جبکہ خواجہ کی ڈاڑھی انور اللی کا ہے جو میرے محاس پر نمودار ہوا ہے۔

ایک روز خواجہ باتی باللہ نے امام کے پیچھے الحمد پڑھنی شروع کردی۔ اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ کی روح پر فتوح ان کے سامنے ظاہر ہموئی اور فرمایا کہ یا شخ 'میرے ندہب میں چھوٹے بڑے بہت اولیاء داخل ہیں۔ تمام نے باتفاق علماء دین ' امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑا ہے لہذا اس کا ترک کرنا ہی مناسب ہے۔

خواجہ باتی باللہ کم کھاتے 'کم سوتے اور کم بولتے اور ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سے لے کرنماز تہجد تک دو ختم قر آن کرتے اور نماز تہجد کے بعد سے لے کر فجر تک ۲۱ بار سورہ یاسین پڑھتے۔ میچ ہوتی تو فرماتے کہ یا اللہ رات کو کیا ہوگیاہے کہ اتنی جلد گزر گئی اور کچھ دیر بھی ٹھمری' نہ رکی۔

امام ربانی مجدد الف فانی احمد فاروقی سربندی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید مولانا بدرالدین سربندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میر، اتفاق سے ایک دفعہ دبلی آیا اور خواجہ باتی باللہ کے مزار پر حاضر ہوا اور آپ کے مزار کی طرف رخ کرکے توجہ کے لیے بیٹھا۔ آپ نے اس حقیر پر بے مثال عنایت کی اپنی خصوصی نبست عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی

اوثی کی زیارت کے لیے گیاتو تھم ہواکہ تمہیں جو آج خواجہ باتی کی طرف سے نبست ملی ہے، وہ ہماری ہی نبست ہے۔ اس کے بعد میں سلطان الشائخ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا تو فرمایا کہ ہماری نبست میں محبوبیت غالب ہے اور خواجہ باتی باللہ نے جو تمہیں نبست دی ہے، وہ عاشتی اور نیاز مندی کی نبست ہے۔ وہی نبست تمہارے لیے کافی ہے۔ بعد ازاں میں نے اجمیر کی راہ کی اور خواجہ معین الدین حن خبری کے روضہ پر جاکر متوجہ ہوا تو ارشاد ہوا کہ تمہیں خواجہ باتی باللہ سے جو نبست ملی ہے، وہ ہماری نبست ہے۔ میں نے عرض کی کہ حضرت خواجہ باتی باللہ نے تو بھی یہ نہیں فرمایا کہ جمعہ اہل چشت سے نبست پہنی ہے۔ ارشاد ہوا کہ جب میں نے خواجہ یوسف ہمدانی سے نبست پائی، جو حق کے ذوق و شوق پر مشحر تھی تو مجھ سے خواجہ الدین بختیار کاکی نے اور ان کی روحانیت سے خواجہ باتی باللہ کو خواجہ مرحمت ہوئی اور وہ نبست فی الحقیقت نبست " نقشبندید " ہے کہ آخر حق مرحمت ہوئی اور وہ نبست فی الحقیقت نبست " نقشبندید " ہے کہ آخر حق مقد ارکو واپس مل گیا۔

سید شاہ رؤف مجددی "در العارف" میں فرماتے ہیں کہ حضرت سید غلام علی شاہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روز میں خواجہ باتی باللہ کے مزار برانوار پر حاضر ہو کر متوجہ ہوا اور عرض کی "یا حضرت آپ کی توجہ کی لمرسے شخ احمد سربندی "مجدد الف ٹانی بن گئے۔ میں بھی آپ کی عطا کا امیدوار ہوں"۔ میں نے مشاہرہ میں دیکھا کہ حضرت خواجہ باتی باللہ اپنے مزار سے باہر تشریف لائے "میری طرف متوجہ ہوئے۔ چو نکہ وہ موسم گرما کا شدید دن تھا "مضرت کی توجہ کی گری شدید دن تھا "کیا۔ تھوڑا سابیٹھ کر اٹھ گیا۔ لیکن اس دن کے بعد سے آج تک افسوس ہے اور پریثان ہوں اور حضرت کی تحوڑی کی توجہ سے اپنے اندر الی ترقیاں پائی اور پریثان ہوں اور حضرت کی تحوڑی کی توجہ سے اپنے اندر الی ترقیاں پائی

بیں جو بیان نہیں کی جاسکتیں۔ اگر میں زیادہ دیر ٹھہرجا آ او زیادہ حصہ یا آ۔

وفات: خواجہ باقی باللہ نے بروز سوموار ۲۹ جمادی الثانی ۱۰۱۲ھ میں
وفات پائی۔ آپ کی عمرچالیس برس تھی۔ مزار دہلی میں ہے۔
چو باقی رای ملک بنا شد بال دہر گفت "مذا فراق"
درا آمہ ز ہاتف وقت ترکیل بجای ملک باقی رفت باقی

شیخ احمد مجدد الف مانی فاروقی کابلی سربندی قدس الله سره العزیز

آپ عالم رائخ ، غوث العالمین ، قطب الاقطاب ، صاحب خوارق و کرامت ، جامع درجات ولایت ، دافع بدعت و صلالت ، عامل سنت و جماعت ، وارث کمالات نبویه ، مزین اطوار احمدیه ، عارج معارج نقشبندیه ، امام طریقت اور مقدائ حقیقت بین - آپ سلسله نقشبندیه مجددیه کے امام بین - شریعت و طریقت میں پیشوائے کمال اہل اسلام بین - آپ کا نسب ۲۸ واسطوں سے خلیفہ مانی محابی رسول میں اللہ اسلام بین - آپ کا نسب ۲۸ واسطوں سے خلیفہ مانی محابی رسول میں اللہ اسلام بین حقرت عمر فاروق و بی اللہ ایک مشہور و معروف کتاب ہے - اس میں آپ نے اپ سبت سے احوال اور حالات و مقامات ولایت نقشبندیه تحریر فرمائے بین - چنانچه محتوبات کے دفتر مالٹ میں تحریر فرمائے بین - چنانچه محتوبات کے دفتر مالٹ میں تحریر فرمائے بین - چنانچه محتوبات کے دفتر مالٹ میں تحریر فرمائے بین -

ایک دن مراقبہ میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تخفے ایک ایسا اجازت نامہ لکھ کر جھے کردوں جو اب تک میں نے کسی کے لیے نہیں لکھا۔ پھر آپ نے یہ لکھ کر جھے بشارت دی کہ میں جس فخص کی بھی نماز جنازہ پڑھوں گا' اس میت کو بخش دیا جائے گاور بہشت میں داخل کیا جائے گا۔

صاحب تذکره آدم بنوری رقطراز بین : شیخ احمد مجدد کو ٔ سلسله عالیه

نقشندیه میں نبت ارادت حفرت شخ عبدالباقی باللہ دہلوی سے 'سلسلہ قادریہ میں شاہ سکندر کیتھل سے 'سلسلہ صابریہ چشتیہ میں مخدوم عبدالاحد سے تھی۔ آپ نے سلسلہ سروردیہ کافیض بھی شخ عبدالاحد سے ہی حاصل کیا تھا۔ چنانچہ ہرایک سلسلہ کے پیران کبار کے اساء گرامی تفصیل سے یہاں لکھے جاتے ہرایک سلسلہ کے پیران کبار کے اساء گرامی تفصیل سے یہاں لکھے جاتے ہرا

اول سلسله نقشبندید: حضرت امام ربانی مجدد الف ائن بیخ عبدالباتی کے مرید سے وہ خلفہ خواجہ مجد خوا بک الکی کے وہ شخ مجمد درویش کے مرید سے وہ شخ محمد زاہد کے وہ خواجہ عبید الله احرار نقشبند وہ مولانا لیقوب چرخی کے وہ خواجہ علاء الدین عطار کے اور وہ خلیفہ راسین مولانا لیقوب چرخی کے وہ خواجہ علاء الدین عطار کے اور وہ خلیفہ راسین محضرت خواجہ بماء الدین شاہ نقشبند بخاری کے مرید سے و رحمت الله علیم الجمعین۔

دوم طریقه عالیه قادریه: حضرت مجدد الف ثانی مخرت شاه استندر کیتملی کے مرید سخے۔ وہ اپنے والد شاہ کمال کیتملی کے 'وہ شاہ فضیل کے مرید سخے۔ وہ شاہ کدائی رحمان کے 'وہ شخ ابوالحن کے 'وہ سید رحمان کے 'وہ شخ المومنین شاہ سمس الدین 'وہ شاہ عقیل کے 'وہ سید بماء الدین 'وہ قطب الافاق سید عبدالرزاق کے مرید سخے۔ وہ اپنے والدگرای حضرت محبوب سحانی قطب ربانی غوث صدانی سید سلطان عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے مرید سخے۔

سوم خاندان عالیہ چشتیہ: حضرت مجدد نے شیخ عبدالاحد کی بیعت کی۔ وہ شیخ المشائخ رکن الدین چشتی کے مرید تھے۔ وہ شیخ عبدالقدوس گنگوی کے 'وہ شیخ محمد عارف کے مرید تھے' وہ شیخ احمد عبدالحق ردولی کے' وہ شیخ جلال الدین بانی بق کے اوروہ شیخ علاء الدین بانی بق کے اوروہ شیخ علاء

الدین علی احمد صابر کے اور وہ سچے خلیفہ شخ فرید الحق والدین اجود ہی سمنج شکر کے مرید تھے۔ رحمتہ اللہ علیم اجمعین۔

چہارم خانوادہ عالیہ سمروردیہ: حضرت مجدد الف ٹانی شخ عبدالاحد کے مرید تھ، وہ شخ رکن الدین گنگوہی کے، وہ شخ عبدالقدوس گنگوہی کے، وہ شخ محمددردیش کے مرید تھے۔ وہ شخ بڑئن بسرا پچی کے، وہ سید اجمل کے، وہ سید مخدوم جمانیاں جلال الدین بخاری او چی کے، وہ شخ رکن الدین ابوالفتح ملکانی کے مرید تھے۔ وہ شخ صدر الدین عارف کے مرید تھے، وہ تطب المشائخ بماء الدین زکریا ملکانی کے مرید تھے۔ رضی اللہ عنم الجمعین۔

حفرت مجدد نے ان چاروں سلسلوں کے علاوہ دیگر سلسلوں جیے سلسلہ شطاریہ 'مواریہ 'کرویہ وغیرہ سے الگ الگ اپنے والد شخ عبدالاحد رحمتہ اللہ علیہ سے اجازت تلقین لی۔ آپ کی کمل بخیل سلسلہ نقشبندیہ میں شخ عبدالباقی باللہ رحمتہ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ کے مرتبے اس حد تک بڑھ کئے کہ شخ عبدالباقی نے اپنے تمام مریدوں اور احباب و اصحاب کو توجہ و جکیل کے لئے حضرت مجدد کے حوالے کردیا 'بلکہ خود بھی استفادہ کے لئے 'آپ کی مخل توجہ میں تشریف لاتے سے اور فرمایا کرتے سے کہ شخ احمہ آفاآب ہے 'کمفل توجہ میں تشریف لاتے سے اور فرمایا کرتے سے کہ شخ احمہ آفاآب ہے '

شخ بر رالدین فقشندی نے اپنی کتاب "حضرات القدس" میں لکھا ہے کہ علامہ سیوطی نے جمع الجوامع میں ایک صحیح حدیث روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔۔۔ یکون فی امتی رجل بقال لہ ملتہ یہ خل الجنته . شفاعۃ گذاو گذامن الناس-۔ (میری امت میں ایک آدمی ہوگا ، جے صلہ کہا جائے گا۔ اس کی شفاعت سے اسٹے اسٹے لوگ جنت میں داخل ہوں گے) شاید جائے گا۔ اس کی شفاعت سے اسٹے اسٹے لوگ جنت میں داخل ہوں گے) شاید باشارہ شخ احمہ مجدد کے وجود مسعود کی طرف ہو کیونکہ آپ بھی علاء صوفیہ بی اشارہ شخ احمہ مجدد کے وجود مسعود کی طرف ہو کیونکہ آپ بھی علاء صوفیہ

کے مابین صلہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں الحمد لله الذی جعلی ملتہ بین البحرین و مصلیا بین الفتین (الله کاشکر ہے جس نے مجھے دو دریاؤں کے مابین رابطہ اور دو گروہوں میں مصالحت کرانے والا بنا دیا) ان دونوں جماعتوں سے مراد وحدت وجودی اور علماء شریعت ہیں۔ شخ احمد نے ان دونوں کروہوں کو دلائل و براہین سے قائل کیا۔ کی سو سالوں سے باہم جھڑنے والے دونوں کروہوں میں صلح کروادی۔

شیخ مجر دالف مانی خود اپ رساله «معاد» میں تحریر فرماتے ہیں: ایک دن میں مج کے وقت ایک حلقہ میں بیٹا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے المام ہوا اور ہاتف غیب نے ندا دی۔ غفرت لک دلمن توسل بک الی ہوم القیامتہ۔ (میں نے تجھے اور قیامت تک تیما توسل اختیار کرنے دالوں کو بخش دیا)۔ آپ کے سیچ خلیفہ شیخ محمر نعمان فرماتے ہیں --- کہ ایک روز میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دیکھا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دیکھا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرکے فرمایا کہ اے ابو بکر انعمان سے کمہ دو کہ جو مخص شیخ احمد کا مقبول ہے 'وہ ممارا مقبول ہے اور خواس کا مردود ہے۔ فرہ ادا در رسول کا مردود ہے۔ فرہ ادا در رسول کا مردود ہے۔

خدا الاسبون ہے اور ہو اس ما رودوج وہ سدا ورور وں مورود ہے کامل ترین معریہ تھے بر الدین صاحب «حضرات القدس» جو حضرت مجدد کے کامل ترین مرید تھے 'کھتے ہیں کہ ایک رات مجھے خضر علیہ السلام ملے۔ میں نے عرض کیا بندہ کو اپنی نسبت سے بسرہ ور فرمائے۔ فرمایا «جس محض سے تنہیں نسبت ماصل ہے 'تنہیں اور پوری دنیا کو اس کی ارشاد و رہنمائی کائی ہے"۔

سید صالح مجددی اپنے رسالہ میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ نے مجھے ایک کام کے لیے بھڑا بچ کی طرف بھیجااور فرمایا کہ راستے میں سورہ ایلاف بہت پڑھنا اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے یاد کرنا۔ میں روانہ ہوا تو غلط رائے پر چل پڑا اور ویران بیابان میں جا پڑا۔ اچانک کیادیکھا ہوں کہ ایک شیر جنگل سے نکلا اور مجھے ہلاک کرنا چاہا۔ میں نے فوراً حضرت کانام نامی لیا' فورا شخ بذات خود تشریف لائے' شیر کو بھگادیا۔ بول میں اور میرے ساتھیوں نے خونخوار شیر سے نجات یائی۔

صاحب "روفت السلام" فرماتے ہیں کہ شخ احمد کی دو عظیم خارق مفیہ متی پر باتی رہ گئی ہیں۔ ایک کتاب کتوبات اور آپ کے تصنیف فرمودہ رسائل --- کی بھی بزرگ نے اس طرح کے حقائق و معارف اور مکاشفات برملا تحریر نمیں کیے 'جس طرح آپ نے تحریر کیے۔ دو سرے آپ کے فزندان گرامی 'جنمیں آپ نے اپنی تصرف سے 'علم خلا ہراور کمالات باطنی سے اپنی طرح کا بنادیا۔

واضح ہو کہ شخ احمد مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے سات فرزند ارجمند سے پہلے خواجہ محمد صادق و در سرے خازن الرحمت شخ احمد سعید ' تیسرے عود قالو تھی شخ محمد معصوم 'چو سے محمد اشرف 'جو حالت رضاعت میں فوت ہو گئے ' پانچویں محمد فرخ جو اٹھارہ سال کی عمر میں قضا کر گئے 'چھٹے محمد عیسیٰ جو آٹھ سال کی عمر میں قضا کر گئے 'چھٹے محمد عیسیٰ جو آٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے ' رحمتہ اللہ کی عمر میں فوت ہوئے ' ساتویں محمد بچیٰ جو ''شاہ جی '' محمد سعید اور محمد معصوم ' اپنے عالی علیم اجمعین ۔۔۔ ان ساتوں بیٹول میں سے احمد سعید اور محمد معصوم ' اپنے عالی قدر دالد کے فوت ہونے کے بعد آپ کے قائم مقام ہوئے۔

ایک دن شخ احمد مجدد رحمته الله علیه 'مج مجد میں طقه جمائے مریدوں کی تلقین میں متوجه سخے کہ شاہ اسکندر کیتھلی قدس سرہ حضرت غوث الاعظم کا خرقہ 'جو حضرت شاہ کمال کیتھلی ساتھ لائے سے 'حضرت مجدد کے سر مبارک پر لا رکھا۔ شخ مجدد نبعت قادریہ کے بحرانوار میں مستغرق ہوگئے۔ اس وقت حضرت کو خیال آیا کہ میں خاندان نششبندیہ میں مرید اور خلیفہ ہوں۔ اب جبکہ

نبت قادریہ نے میراا حاطہ کرر کھاہے 'ایانہ ہوکہ پیران کبار نتیندیہ 'اس
بات سے ناراض ہو جائیں۔ یہ خیال آتے ہی مشاہرہ کیا کہ حضرت شاہ فوث
الاعظم 'شاہ کمال کیتملی 'خواجہ بہاء الدین نتیند' خواجہ مجر عبدالباقی 'خواجہ
خواجگان معین الدین حس سنجری چشی 'شخ شماب الدین سروردی 'شخ مجم
الدین کبری اور شاہ بدیع الدین مدار وغیرہ پیران عظام اور مشائح کرام تشریف
الدی اور تمام بزرگ 'شخ مجدد رحمتہ اللہ علیہ کو اپنے اپنے سلسلوں کا خلیفہ
قرار دے رہے ہیں اور بربزرگ کہتا ہے کہ شخ احمد ہمارا ہے۔ آخر الامرتمام
بزرگوں نے شخ کی معبولیت پر اتفاق کیا اور سب حضرات نے اپنی اپنی نبست
بزرگوں نے شخ کی معبولیت پر اتفاق کیا اور سب حضرات نے اپنی اپنی نبست
مراقبہ میں مستغرق رہے اور چشم حال سے ان تمام احوال کامشاہرہ کیا۔
مراقبہ میں مستغرق رہے اور چشم حال سے ان تمام احوال کامشاہرہ کیا۔

فیخ احد مجدد الفثانی رحمته الله علیه نے گیار ہویں مکتوب میں اپنے مرشد

محترم كو لكھا---

وق بعض 'فا ہر ہوئے۔ جب اس مقام سے اونچے مقام پر پنچا تو معلوم ہوا کہ
وہ مقام ذی النورین ہے اور دیگر خلفاء کا بھی اس مقام پر پنچا تو معلوم ہوا کہ
وہ مقام ذی النورین ہے اور دیگر خلفاء کا بھی اس مقام پر سے گزر ہے۔ اس
سے اوپر' مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنه ظاہر ہوا۔۔۔ دیگر خلفاء عظام کا
بھی اس مقام سے گزر ہوا۔ ہیں اس مقام پر بھی پنچا۔ ہیں نے بڑے خواجہ
صفرت شاہ نقشبند کو عبور کے علاوہ ہر مقام میں اپنے ساتھ پایا۔ اور اس سے
اوپر کوئی مقام سمجھ نہیں آ ہا گر مقام نبوت۔ حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کے
اور مقام صدیق اکبر سے تھوڑا سابلند تھا۔ چنانچہ زمین سے تھوڑا سااور اشحایا
اور مقام صدیق اکبر سے تھوڑا سابلند تھا۔ چنانچہ زمین سے تھوڑا سااور اشحایا
گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مقام محبوبیت ہے۔ وہ مقام ر تکین اور منقش ہے۔ بندہ

نے بھی اپنے آپ کو اس مقام کے انعکاس سے ریکین و منقش پایا۔ اس کے بعد اپنی کیفیت میں لطافت پائی اور اپنے آپ کو بادل یا ہوا کی طرح 'عالم میں منتشرد یکھا اور عالم میں سے کچھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ حضرت خواجہ فتشبند کا مقام 'مقام صدیق اکبر میں ہے۔ بندہ نے بھی اپنے آپ کو اس کے مقابل مقام میں پایا 'جس کی کیفیت عرض کردی ہے "۔

نور الدین جما نگیر بادشاه کا دور افتدّار نقا۔ اس کی محبوبہ بیگم نور جمان کی وجہ سے راضیوں کا بادشاہ کے دربار میں بہت عمل دخل تھا۔ حضرت مجد د رحمتہ اللہ علیہ نے راضیوں کے عقائد کی تردید میں کئی کتابیں اور رسالے لکھے تھے۔ اس لیے یہ لوگ آپ کے جانی دعمن ہو گئے۔ موقع کو غنیمت سجھتے موے مندرجہ بالا مکتوب بادشاہ کو دیا اور کماکہ شخ احمد کمتاہے 'میرامقام صدیق ا کبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بهتراور اونچا ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو ابو بكر صديق رضي الله عنه سے افضل اور اعلى سمجھتا ہے۔ بادشاہ كو غصه آگيا' اس نے حضرت کو طلب کیااو راس بارے میں پوچھا۔ حضرت نے جواب دیا کہ "جس طرح ابل سنت كے ذرب ميں أكر كوئي على المرتفى رضى الله عنه كو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل گردانتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جا آہے'ای طرح فرقہ صوفیہ میں اگر کوئی اپنے آپ کو خبیث ترین مخلوق کتے سے بھی بمتر جانا ہے 'وہ صوفی نہیں رہنا۔ چہ جائیکہ میں اپنے آپ کو صدیق ا كبر رضى الله تعالى عنه سے افضل سمجمول - باتى جو بات كتوب ميں ہے وہ مقامات سلوک میں 'سیرد عردج کا ذکر ہے۔۔۔ بیہ مقام صوفیا کو اپنے مرشد د تنگیر كى توجد سے لما ہے۔ ان مقامات ميں يه صوفيانه عروج ايك ساعت كے ليے ہو تا ہے 'جیسے دربار شاہی میں بڑے بڑے امراء اور بااختیار مقرب 'رات دن حاضر ہوتے ہیں۔ اب اگر ہاد شاہ کسی معمولی فوجی سیابی کو کسی کام کے لیے یا کی مسلحت کے لیے ضرور آ" اپنی پاس بلا آئے "اور ایک ساعت کے لیعد اے اپنی قریب کر آئے "اس سے باتیں کر آئے اور کام پورا ہونے کے بعد اسے اشکر میں اس کی پہلے والی جگہ پر بھیج دیتا ہے "وہ افکری" اس تھوڑی کی مدت کے قرب کو 'جو اسے دربار سلطانی میں حاصل ہوا' دائی مقرب امراءاور وزراء سے بہتر نہیں سمجھ گا'ای طرح ہماراوہ قرب ایک گھڑی کے لیے ہے۔ مواس مقام پر جاکر ہم سرہند میں واقع اپنے غریب خانہ میں آ جاتے ہیں۔ ہماری کیا قدر و منزلت ہو عتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب مقام کے مقابلہ میں؟ علاوہ ازیں میں نے اپنی کتوب میں لکھا ہے کہ میں نے اس مقام کے مقابلہ میں؟ علاوہ ازیں میں نے اپنی کتوب میں لکھا ہے کہ میں نے اس مقام کے مقابلہ میں جو کئی ہونے والا بھی بیہ نہیں کتا کہ وہ سورج کے مقام سورج کے عکس سے ریکین ہوتی ہے گرکوئی سورج کے عکس سے ریکین ہوتی ہے گرکوئی سورج کے عکس سے ریکین ہوتی ہے گرکوئی سے نہیں کتا کہ وہ سورج کے عکس سے ریکین ہوتی ہے گرکوئی بیہ نہیں کتا کہ وہ سورج کے عکس سے ریکین ہوتی ہے گرکوئی سے نہیں کتا کہ وہ سورج کے عکس سے ریکین ہوتی ہے گرکوئی بھی بیہ نہیں کتا کہ وہ سورج کے عکس سے ریکین ہوتی ہے گرکوئی سے نہیں کتا کہ وہ سورج کے عکس سے ریکین ہوتی ہے گرکوئی بھی بیہ نہیں کتا کہ زمین سورج تک جا بہنجی ہے "۔

غرض حضرت نے اس تتم کے دلائل و براہین سے بادشاہ کو مطمئن کر دیا اور بادشاہ نے بھی کچھ عماب نہ کیا بلکہ عزت سے رخصت فرمایا۔

اس کارروائی سے شیعہ لوگ سمجھے کہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ پچھ کو سرہندی نے ایک بڑی جماعت اکھی کر عرض کیا کہ شخ احمد سرہندی نے ایک بڑی جماعت اکھی کہ ہو جا اور ہزاروں جانثار مرید آپ کے پاس جمع ہو چکے ہیں اور قریب ہے کہ شورش ہو جائے اور شاید' مملکت پر قبضہ کرلیں۔ بادشاہ کو یہ بھی باور کرایا کہ بادشاہوں کو سجد و تعظیمی کرنا جائز ہے۔ اگر شخ احمد بھی حضور شای میں آکر سجد و تحیت کرے تو پھروہ آپ کا مخالف نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے پھر شخ کو طلب کیا۔ آپ آپ آگے مرتکب نہ ہوئے تو کیا۔ آپ آگے مرتکب نہ ہوئے تو مخالف نو پھروہ کیا۔ آپ آگے مرتکب نہ ہوئے تو مخالفین نے پھر ورادشاہ کو بھر کا یا اور گزشتہ مکتوب (جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے) اور

دو سرے مکاتیب کے ایسے مضامین جو عام فہم نہیں ہیں' ان پر اعتراضات کیے۔ خصوصاً مولوی عبد الحق محدث دہلوی قدس سرونے بھی اس بحث میں گئ کتوب لکھے اور حضرت کی طرف سے شافی جو ابات پائے۔ پس تمام علاء نے امراء دربار کو خوش کرنے کے لیے' شخ کے قمل کا فتوی لکھ دیا۔ بادشاہ جما تگیر نے حضرت کو قید خانہ میں ڈال دیا جمال آپ دو سال تک قید رہے۔

شیخ احمر رحمته الله علیہ نے جیل میں جانے سے چند مینے پہلے اپنے امحاب و احباب کو بتا دیا تھا کہ عنقریب مجھ پر ایک مصیبت نازل ہوگی جو ولایت کے مقامات میں ترقی کا سبب ہے گی اور پیر ترقی مصیبت کے بغیر ممکن نہیں۔ جیل پنچ تو کئی ہزار کافروں کو مسلمان کیا اور سینکڑوں لوگوں کو مرید بنایا اور ولایت کے مقام تک پنچایا۔ حضرت نے قیدخانہ میں تبھی بھی بادشاہ کے لیے بددعا نہیں کی بلکہ فرماتے تھے کہ اگر بادشاہ مجھے قیدنہ کر ٹاتواتنے ہزار لوگ دینی فائد سے محروم رہتے --- اور جو ہمیں مقامات میں ترقی حاصل ہوئی ہے ' یہ مصبت ر موقوف تقی۔ اگر قید نہ ہو تا تو اس ترتی سے محروم رہتا۔ شخ کے کچھ مرید صوفیاء بادشاہ و نقصان پنچانا جاہتے تھے گر آپ نے خواب اور بیداری دونوں میں انہیں روک دیا۔ دو سال کے بعد بادشاہ اپنے فعل پر نادم ہوا۔ اپنے حضور بلا کر معذرت کی اور عزت و احرّام ہے پیش آیا' بلکہ نیخ کا محب بن گیا حتی کہ تمجی آپ کو اپنے سے الگ نہ ہونے دیتا۔ اپنے بیٹے شنزادہ خرم کو حضرت کا مرید کروایا' چنانچہ شاہجمان اور عالمگیر تک کے بادشاہ اینے تمام علماء و و زراء سمیت سلمله مجدوبید میں داخل ہوتے تھے۔

۔ ﷺ مجدد فرماتے تھے کہ میرے سلسلہ کے تمام مرید اور خادم جو قیامت تک مجددیہ احمد میہ طریقہ میں داخل ہوں گے' اس کی مجھے اطلاع کی جا چکی ہے اور سب کے نام مجھے بتادیے گئے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کئی بھی مجددی مللہ میں ہے' آتش دوزخ سے آزاد ہے۔ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ جب مهدی آخر الزمان مبعوث ہو گاتو وہ تیرے سلسلہ کی نسبت میں ہوگا۔

ایک آدمی نے حضرت شیخ مجدد رحمتہ اللہ علیہ کی کرامت کا شہرہ نا تو اپنے وطن سے سربندگی طرف چلا۔ شہر میں داخل ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ آپ کی خدمت میں حاضرنہ ہو سکا۔ ایک الی جگہ رات گزاری جس کے اہل خانہ شیخ کے مخالف سے۔ ان سے شیخ کا احوال پو چھاتو انہوں نے بر عکس ہاتیں کیں اور آپ کے بارے میں نازیبااور سخت کلمات کے۔ آدمی رات گزری تھی کہ اچانک شور ہواکہ گرکامالک ماراگیا'کوئی نامعلوم دشمن آیا اور اسے بستر پر مار ڈالا۔ علی الصبح جب وہ محض شیخ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے بستر پر مار ڈالا۔ علی الصبح جب وہ محض شیخ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے بستر پر مار ڈالا۔ علی الصبح جب وہ محض شیخ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے بستر پر مار ڈالا۔ علی الصبح جب وہ محض شیخ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے بارے میں 'تہیں جھوٹی باتیں بتا کیں ۔۔۔ رات کو اس نے اپنے کیے کی سزا بارے میں 'تہیں جھوٹی باتیں بنا کیں ۔۔۔ رات کو اس نے اپنے کیے کی سزا بارے میں 'تہیں جھوٹی بالکیل لا یذ کر بالنجار ۔۔۔ یعنی جو رات کو ہو آ ہو وہ دن کو بیان نہیں کیا جا آ۔۔

علامہ الزمان شخ الاسلام ہندوستان مولوی عبدالحکیم سیالکوٹی بھی ابتداء میں حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کے مخالف سے 'ایک رات شخ کو خواب میں دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے آیت قل اللم --- ثم ذر هم پڑھتے ہیں۔ محض میہ آیت سنتے ہی ان کے دل میں شخ کا جذب اور شوق اللی پیدا ہوا اور ان کا قلب ذاکر ہوگیا۔ نیند سے جاگے تو اپنادل ذاکر پایا۔ چند دنوں تک تصور شخ کرکے ذکر کیا اور اپنے آپ کو اولی شخ کیا۔ آخر حاضر خدمت ہوئے اور اعلیٰ در جات پر فائز ہوئے۔

علماء ہندوستان میں سے شیخ احمد رحمتہ اللہ علیہ کو مجدد الف ٹانی کے خطاب سے یاد کرنے والے پہلے فخص میں مولانا عبدالحکیم سیالکوئی رحمتہ اللہ

عليه بين---

ایک بار شیخ بیار ہوگئے۔ بیاری کے دوران منقا کے دانے طلب کیے۔ ایک دانہ تناول فرمایا اور باقی ماندہ کے لیے فرمایا کہ جو بیار ان میں سے کھائے گا شفاپائے گا۔ بعد میں کچھ بیاروں نے ان سے شفایائی۔

شخ عبدالخالق صاحب تذکرہ آدمیہ فرماتے ہیں کہ ایک سید کو امیرمعاویہ سے دلی عدادت تھی۔ ایک دن وہ حفرت کے مکتوبات کا مطالعہ کر رہا تھا کہ حضرت امیرمعادیه کی تعریف کامقام آیا تو اس نے بیزار ہو کر مکتوبات زمین پر پھینک دیا۔ رات ہوئی تو خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ تشریف لائے ہیں اور اس کے دونوں کان پکڑ کر غصہ سے فرمایا کہ اے نادان، ہمارے کلام پر اعتراض کر آ ہے ' اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو آ میں تحقیے حضرت علی المرتضى رضى الله تعالى عنه كى خدمت مين لے جاتا ہوں 'چنانچه اسے كشان کشاں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کی خدمت میں لے گئے اور آپ کے روبرو کھڑا کرکے عرض کیا یا حضرت ایہ آدمی حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنه کی تعریف و مدح کے بارے میں مجھ پر اعتراض کرتا ہے اور میری کتاب زمین پر پھینکتا ہے۔ اس بارے میں ارشاد فرمائے۔ جناب مرتضوی نے اسے مخاطب کیا، فرمایا ہر گز پیغبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ سے دشنی نہ ر کھنا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کس نیت سے مجادلہ و مقاتلہ کیا۔ تہیں ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے محابہ پر اعتراض كرنے يا شخ احمر كى بات سے روگردانی کی جرات نہیں ہونی چاہیے جو عین حق ہے۔ اس سیدنے جب پیہ بات ئی تواہے وہم ہوااور وہ دلا کل تلاش کرنے لگا۔ دوبارہ حضرت علی رضی الله تعالى عنه نے شخ احمد كو مخاطب كركے فرمايا ابھي اس جابل كادل نور نفيحت سے منور نہیں ہوا۔ ایک زبردست مکا اس کے منہ پر مارو۔۔۔ مکا لگتے ہی سید اپنے عقیدے سے تائب ہوگیا۔ اس کا دل صاف ہوگیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اپنے منہ پر مکا لگنے کی سوجن موجود پائی۔ فوراً حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوااور سعادت دارین پائی۔

شخ عبدالخالق سربندی صاحب "تذکرہ آدمیہ" فرماتے ہیں کہ وہلی کے سب سے بوے عالم شخ عبدالحق محدث دہلوی کو حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ سب سے بوے عالم شخ عبدالحق محدث دہلوی کو حضرت مجدد کا تذکرہ چھڑا تو محدث دہلوی نے آپ پر تنقید کی۔ میں نے جواب دیا کہ بزرگان دین سے عدادت رکھنا اچھا نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا منصف قرآن شریف ہے وضو کرتے ہیں 'قرآن شریف کو لتے ہیں 'اول صفحہ پرجو آیت ہوگی دہ شخ احمد مجدد کے حال کی فال ہوگی۔ شخ عبدالحق نے کما ٹھیک ہے۔ وضو کیا' دو نفل بڑھے 'مصحف شریف دائیں ہاتھ میں پکڑا اور پوری عاجزی و عزت سے کھولا تو یہ آیت بڑھ شریف دائیں ہاتھ میں کھڑا اور پوری عاجزی و عزت سے کھولا کو یہ آیت سامنے آئی۔ رجال لا سمیم تجارة ولا بچ عن ذکر اللہ۔ یہ آیت پڑھ کرعلامہ نہ کور نے تو ہہ کی اور پھر بھی حضرت مجدد سے نزاع وعداوت نہ کی۔ کرعلامہ نہ کور نے تو ہہ کی اور پھر بھی حضرت مجدد سے نزاع وعداوت نہ کی۔ شخ جان محم جالند هری فرماتے ہیں:

میں سلسلہ عالیہ "قادریہ اعظمیہ" میں شیخ احمد مجدد الف ٹانی کا مرید ہوگیا۔
ایک رات میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت نے مجھے سلسلہ قادریہ میں بیعت کیا ہے "قومیں آپ سے سوال کروں گا کہ مجھے حضرت غوث الاعظم کی زیارت سے مشرف کروائیں۔ اس دوران شیخ اٹھے "میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ "جان محمد قطب ستارہ پجانے ہو؟" میں نے انگی سے اشارہ کیا۔ اتنے میں قطب ستارہ سے ایک محض نکلا جس نے سیاہ فرقہ بہن رکا تھا اور گھو ڑے پر سوار تھا اور بہت تیزی سے شیخ کے سامنے تشریف لایا اور کھڑا ہوگیا۔ شیخ نے اسے دیکھا تو سر زمین پر رکھا اور مجھ سے تشریف لایا اور کھڑا ہوگیا۔ شیخ نے اسے دیکھا تو سر زمین پر رکھا اور مجھ سے تشریف لایا اور کھڑا ہوگیا۔ شیخ نے اسے دیکھا تو سر زمین پر رکھا اور مجھ سے

فرمایا ''جان محمرا حضرت غوث الاعظم یمی ہیں' زیارت کرلے''۔ میں زیارت کرچکاتو حضرت غوث الاعظم واپس اس ستارہ کی طرف لوٹ گئے۔

صاحب "سفیت الاولیاء" شمزادہ دارا شکوہ فرماتے ہیں کہ شمزادہ خرم کے استاد ملا شیخ میرک بن فصیح الدین کابیان ہے کہ ایک دفعہ میں اتفاق سے سرہند کیا اور شیخ احمد مجدد رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ میرے دل میں خیال گزراکہ اگر شیخ اہل کرامت ہیں تو میرے چاروں سوالوں کے جواب دیں۔ اول: لوگ کہتے ہیں کہ شیخ احمد خود کو صدیق اکبرسے افضل کہتے ہیں۔

اگر شخ اس ناشائستہ حرکت سے پاک ہیں تو میرااطمینان کردیں۔ دوم: سننے میں آیا ہے کہ خواجہ باتی باللہ اپنے مرشد خواجہ خواجگی کی اجازت کے بغیرلوگوں کو مرید کرتے تھے۔ شخ احمد اس سلسلہ میں کافی و شافی بات کریں جس سے میری تسلی ہو جائے۔

سوم: ید که میرے آباؤ اجداد کے احوال بیان کردیں۔

چہار م: خواجہ خاد ند محمود بخاری قدس سرہ کے بارے میں آپ کاجو اعتقاد ہے'وہ بیان کریں۔

ابھی میرایہ خیال کمل بھی نہ ہوا تھا کہ شخ نے کاغذ کا ایک جزو' اپنی مند
کے تکیہ کے پنچ سے نکالا' مجھے دیا کہ اسے پڑھو۔ میں نے مطالعہ کیا تو فرمایا کہ
اسی جزو کی عبارت سے ظاہر ہو تا ہے کہ میں اپنے آپ کو حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل سمجھتا ہوں۔ میں نے کمایہ بات تو اس سے ظاہر
نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا میں نے صرف اتنا ہی لکھا ہے' باتی جو مخالف کہتے
نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا میں نے صرف اتنا ہی لکھا ہے' باتی جو مخالف کہتے
ہیں وہ سب افتراء اور بہتان ہے۔

پھر فرمایا کہ "ایک روز خواجہ خاوند محمود یمال تشریف لائے اور کما کہ خواجہ باتی باللہ کو اپنے پیر خواجہ محمد خواجگی کی طرف سے واضح الفاظ میں

مریدوں کو تلقین کرنے کی اجازت نہیں لمی 'اس لیے کہ ایک دن مولانا خوا جگی ا کمٹنی خربوزہ کھا رہے تھے اور قاش قاش کاٹ کرخود حاضرین اور مریدوں کو دے رہے تھے۔ سب کو قاشیں دیں سوائے خواجہ باتی باللہ کے۔ آپ نے انسیں کچھ نہ دیا۔ حاضرین نے عرض کی کہ خواجہ باتی بھی موجود ہے 'اسے بھی عطا فرمانا چاہیے۔ مولانا خوا جگی نے فرمایا' ہم نے اسے پورا خربوزہ دے دیا ہے۔ خواجہ باتی اس بات سے خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ مجھے مولانا خوا جگل نے مرید کرنے کی اجازت دی ہے۔۔۔ میں (مجدد الف ٹانی) نے اس کے جواب میں کہا۔۔۔ یہ بات نہیں کیونکہ میں نے اپنے مرشد اور خواجہ کے دیگر اصحاب سے بہ بات نہیں سی - بلکہ میرے نزدیک بہ بات ثابت ہے کہ خواجہ ا مکنی نے جب خواجہ ہاتی کو ارشاد کی اجازت اور خلافت دی تو انہوں نے انکار کر دیا اور عرض کی کہ خلافت کا یہ عظیم کام مجھ سے سرانجام نہ پاسکے گا مگر مولانا خوا جگی نے قبول نہ فرمایا' بلکہ کہا۔۔ کہ ہم نے حمیس اجازت دی ہے اور بیہ کام تہیں کرنا ہوگا۔۔۔ دریں اثناء کچھ سفید ریش لوگوں نے اس قول کی تقىدىق كى - يه بات س كرخواجه خاوند محمود نے فرمايا كه جم نے وہ بات غلط سى

اس کے بعد حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ نے میرے آباؤ اجداد کے نام بخوبی لیے اور میری تسلی کردی--- میرے چوتھے سوال کا جواب سے دیا کہ خواجہ خاوند محمود ہمار۔ ، پیرزادہ ہیں اور خواجہ بماء الدین نقشبندی کی اولاد میں سے ہیں-

یوں شخ احمد مجدد رحمتہ اللہ علیہ نے میرے دل میں پیدا ہونے والے چاروں سوالات کا جواب اس خوبی سے دیا کہ میں ان کامعقد ہوگیا اور مرید بن گیا۔ صاحب "در المعارف" میں غلام علی شاہ احمہ مجددی نقل فرماتے ہیں کہ شیخ طاہر لاہوری قدس سرہ شیخ احمد مجدد رحمتہ الله علیہ کے عظیم خلیفہ ہیں۔ وہ حفرت کے صاجزادوں شخ مجر سعید اور شخ مجر معصوم کے استاد تھے۔ اس سے قبل شیخ لاہوری شاہ کمال کیتملی قادری کے خاندان میں بیعت کر چکے تھے۔ چو نکہ تبحر عالم تھے' اس لیے دونوں صاجزادے علم ظاہری کی تعلیم آپ سے ماصل کرتے تھے۔ ایک دن آپ حضرت کی محفل میں حاضر تھے کہ شیخ مجد د پر شیخ طاہرلاہوری کے احوال ازراہ مکاشفہ ظاہر ہوئے۔ فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس طقہ کے حاضرین میں سے ایک مخص کافر ہو جائے گا' دین اسلام ے ہٹ جائے گا۔ میں اس کی بیشانی پر لفظ "مو الکافر" لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات س کر مخلص حاضرین ترسال و لرزال ہو گئے اور شیخ سے یو چھا کہ ان تمام اہل طقہ میں سے وہ برنصیب کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ شیخ طاہر لاہوری ہے۔ یاران مجلس اس بات کے اظہار پر متاسف ہوئے گر کسی نے بیہ بات شخ طا ہر کو نہ بتائی۔ آخر کار چند ماہ بعد شخ طاہرا یک کافر عورت پر فریفتہ ہوگیا' کفر اختیار کر کے مرتد ہوگیا۔ چو نکہ وہ صاجزادوں کا استاد تھا' اس لیے وہ بہت عُمَّین ہوئے۔ ایک دن اپنے والد محرّم کو خوش دیکھ کرعرض کیا کہ جارا استاد دریائے گفرمیں ڈوب گیاہے ' توجہ فرما ئیں کہ دوبارہ مسلمان ہو جائے۔ فرمایا جو کچھ ہونا تھا' ہو چکا۔ لوح محفوظ میں اس کے بارے میں میں لکھا تھا۔ مگر جب دونوں صاجزادوں نے زیادہ اصرار کیا تو اپنے بیوں کی خاطرداری کے لیے بارگاہ الٰہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی بار الهااغوث الاعظم شخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا ہے کہ کسی کو بھی قضائے مبرم پر وسترس نہیں گر چونکہ تونے مجھے اپنے دوستوں میں سے ایک ہونے کی عزت بخشی ہے'اس لیے امید کرتا ہوں کہ میرے واسط سے یہ بلائے اول چنخ طاہرسے ٹل جائے۔

بروتعراريل . 34, فورا دعا قبول ہوئی۔ شخ طاہر خواب غفلت اور عشق مجازی کی مستی سے بیدار ہو کر شخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوبارہ اسلام قبول کیا' آپ کا مرید ہوا' تھوڑے ہی عرصے میں اسنے او نچ مرتبہ پر پہنچ گیا کہ اسے الہام ہو آ کہ اسے طاہر کہہ دو کہ قدی حذہ علی رقبتہ جمیع الاولیاء اللہ تعالی (میرا بیہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے) لیکن وہ بتقاضائے ادب بیہ بات ذبان سے نہیں کہتے سے اور عرض کرتے: یا رب ا بیہ اعلی مرتبہ حضرت غوث الاعظم کے ہی لائق ہے اور میرے لیے اتناکافی ہے کہ میں جناب غوشیہ کا ایک کمترین مرید اور پیروکار بنول۔

مرزا مظر جان جانال مجددی کے عظیم خلیفہ سید غلام علی شاہ دہلوی کے مجددی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر ایبا مخص مبعوث کرے گاجو دین کی تجدید کرے گا۔ پس ہر سوسال کی ہجری پر ایک مجدد پیدا ہو تاہے۔ چنانچہ جنید بغدادی اور غوث الاعظم وغیرہ جیسے اولیاء کبار ہر صدی کے سرے پر عمد مجددی رکھتے تھے۔ مجدد اور محی الدین دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ پس گیار ہویں صدی ہجری میں اللہ تعالی نے شخ احمد رحمتہ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا اور آپ کو اس اعلی رتبہ سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ عجدد الف ثانی تلم ربانی محبوب سجانی اور امام ربانی شخ احمد رحمتہ اللہ علیہ آپ کے لقب ہیں۔

ولادت: صحیح اقوال اور "برکات احمدیه" اور "حفرات القدس" کتابوں کی روایات کے مطابق آپ ۹۷۰ھ میں پیدا ہوئے۔

وفات: اس جامع الكمالات استى كى وفات بروز منكل وقت صبح صغر ١٥٥٥ هـ ١٠٥٥ هـ آرچه صاحب "مخرالواملين" نے ١٩٥٥ هـ آر ديا ہے گريه بات كزور ہے كيونكه "بركات

احریہ "ایک معترکتاب ہے اور اس کے مولف نے ۱۰۳۴ھ تحریر کیا ہے۔ قطعہ ولادت

فيخ احمد فيخ دين احمدى پير دين محبوب معبول عظيم شدعيان احمد رفيع المنزات "مرورا" توليد آن شيخ كريم المدعيان المح

قطعه وفات

رملتش نيغل كمل احد است بم نجوان احد مراط المشقيم ۱۹۳۰ه ۱۹۳۰

پیر ملطان الف طانی را نجوان سال وصل آن شه جنت مقیم ۱۰۲۴ه

شيخ محمه طاهرلاهوري قادري نقشبندي مجددي قدس سره

 مرتب پر پنچ - نقشندیه 'قادریه اور چشته سلول میں ارشاد سے سرفراز ہوئے۔ ہوئے کی رہنمائی کے لیے لاہور تشریف لائے۔ لاہور پنچ کرمالداروں کے پاس آنے جانے کا سلسلہ ترک کردیا اور معیشت کی یہ سبیل نکالی کہ کتب فقہ و حدیث اپنے ہاتھ سے لکھے 'ان کا حاشیہ درج کرتے اور تشج کر کے فروخت کرتے اس ذریعے سے حلال رزق کماتے اور کھاتے ۔ شب و روز طالبوں کی رہنمائی اور تلقین میں معروف رہتے 'چنانچہ اللہ کے ہزاروں بندے اس ولی اللہ کی توجہ سے مقامات بلند تک پنچ اور خطہ پنجاب کی قطیت آپ کو سونی گئے۔۔۔

صاحب "تذكرہ آدميہ" نے شخ طاہر كے اتوال ميں چند خطوط نقل كے ہيں جو شخ طاہر نے اللہ عليہ ہيں جو شخ طاہر نے اللہ عليہ ہيں جو شخ طاہر نے اپنے باطنی احوال كے سلسلے ميں حضرت مجدد رحمتہ اللہ عليہ كو لكھے تھے۔ چنانچہ ان ميں سے ايك خط يماں تبركا" درج كياجا تا ہے۔

عريضه

#### حفرت سلامت ا

احقر الحدمت محرطا ہرع ض کر تاہے کہ جب آستانہ عالیہ سے لاہور متوجہ ہواتو ہرقدم پر اپنے آپ سے کہتا تھا کہ اے نادان ا مقصود کو سرہند میں چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے۔ آخر غیب سے آواز آئی کہ چلتا رہ اور رک نہیں۔۔۔ آخر 'کثال کشال لاہور پنچا اور ایک مسجد کے گوشہ میں حیران و پریثاں میں بیٹھ گیا۔ اچانک حفرت خواجہ نقشند کی روح پر فتوح ظاہر ہوئی اور تھم دیا کہ جس کام پر مامور ہوئے ہو' اس میں لگ جاؤ۔ ان کے اور آپ کے تھم کی تعمل میں چند آدمیوں کو مشغول کیا۔ اب مجل گرم ہے اور مشائخ عظام کی روحیں فوج در فوج تشریف لا رہی ہیں اور بہت کرم فرما رہی ہیں۔ خصوصاً حضرت غوث الاعظم' خواجہ بزرگ نقشند اور حضرت کنج شکر تو ہر طقہ ذکر و

نماز میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جناب رسالت ماب (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی کئی ہزار امحاب کے ساتھ تشریف لا کر محفل کی رونق کو بردھاتے اور نوازشیں فرماتے ہیں اور اعتکاف کے عشرہ میں خلوت خاص اور نسبت تازہ سے سر فراز فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنهانے بہت مرمانی فرمائی اور تشریفات خامہ سے نوازا۔ اس سے پہلے نبت ثلاثہ لینی نتشبندیہ ' قادریہ اور چشتیہ میں ے ہرایک نبت 'باری باری آتی تھی۔ کمی اکٹی بھی آ جاتی ہیں 'مجی غالب مغلوب بھی ہو جاتی ہیں۔ نبت چشتیہ بہت غلبہ یا لیتی ہے حتیٰ کہ میں دو سری نبتول سے نامید ہو جاتا ہوں۔ اس وقت نبعت نعشبندیہ غالب آ جاتی ہے اور دو سری نسبتوں کو زیر کرلیتی ہے۔ اب مینوں نسبتیں ایک ہو چکی ہیں۔ آج کل مشائخ عظام کی نبت میں سیر کم ہے اور محابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی نسبت میں سیرزیادہ ہے۔ خلفاء راشدین رضی اللہ عنم کی نسبت کے علاده بنده اکثر او قات حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نسبت مين جو تا ہے اور بہت خوش و خرم رہتا ہے اور فقر کا مطلوب میں ہے کہ ای نبت پغیری میں ترتی ہو۔

فلفاء: اگرچہ شخ طاہر کی توجہ سے ہزاروں طلباء منزل کیل تک پنچ
اور مقامات ولایت پائے 'گران میں سے چار فلفاء نامدار ہیں جو اعلیٰ مدارج پر
پنچ اور خرقہ خلافت پایا۔ ان میں سے ایک شخ ابو محمہ قادری ' نقشبندی لاہوری ہیں۔ آپ خطہ لاہور میں آرام فرہا ہیں۔۔۔ دو سرے سید صوفی جن کا مزار دبلی میں ہے۔ تیرے شخ تکھن مست جو ہیشہ جام عشق سے سرمست رہتے تھے ' بے خود ہوتے اور جس پر نظر توجہ ڈالتے اسے ولی بنادیتے۔ ان کا مدفن موری دروازہ کے باہر لاہور میں ہے۔ چو تھے شخ ابوالقاسم نقشبندی ہیں

کہ آپ کا مزار پر انوار جدہ میں مشہور ہے۔ وہ اپنے مرشد کی اجازت سے تجاز کے سفر پر گئے۔ جب حرمین شریفین کی زیارت کے بعد جدہ پنچے تو وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔

صاحب "رومت السلام" فرماتے ہیں کہ حضرت پر نبیت قادریہ عالیہ اس قدر غالب تھی کہ مشائخ قادریہ میں اپنے عمد میں متاز تھے اور وقت کے بررگ اپنی گردنوں میں آپ کی غلامی کا طوق ڈالتے تھے۔ جب سید آدم بنوری مجدری کے کان میں آپ کی بزرگی کی آداز پیٹی تو پیری چھوڑ کرپا پیادہ "بنور" سے لاہور تشریف لائے اور شخ طاہر سے نبیت قادریہ کا فیض کالل حاصل کیا۔

وفات: حضرت شیخ طاہر نے بروز جعرات بوقت عاشت ۸ محرم الحرام ۱۰۴۰ھ میں دفات پائی۔ آپ کی عمر ۵۱ سال تھی۔ صاحب "تذکرہ مجددیہ" نے آپ کی تاریخ وفات "غم و آہ معرفت مرد" سے اخذ کی ہے۔ آپ کا مزار مبارک لاہور کے میانی قبرستان میں زیارت گاہ خلا کت ہے۔

قطعه

هیخ طاهر چو شد از دار نا سال دمایش آنشه دالا دلی می شود روش ز روش آفآب هم دلی طاهر بزرگ شقی ۱۰۵۰هه ۱۰۲۰

## خواجه بیرنگ قدس سره

سلم عالیہ نتشبندیہ کے عظیم شخ اور خواجہ باتی باللہ کے فرزند ارجمند بیں۔ اپنے والد بزرگوار سے خرقہ خلافت و اجازت عاصل کیا۔ ان کی وفات کے بعد اپنے والد بی کے حق پند دوست اور مخلص یار خواجہ حمام الدین

نش بندی کی خدمت میں گئے۔ نقشبندی طریقہ کے انتائی مقامات پر فائز ہوئے اور اپنے وقت کے کاملین سے ہوئے۔ سینکوں طالبان خدا نے آپ کی خدمت میں آکر کمالات ظاہری و باطنی پائے۔۔۔ اپنے والدکی وفات کے بعد تمیں سال تک زندہ رہے۔ ۱۴۲ھ میں رحمت حق سے جا طے۔
قطعہ

خواجه ماشم اور خواجه صالح وميدي قدس الله اسرارها

یہ دونوں بزرگ ایک دو مرے کے حقیق بھائی تھے۔ پہلے سمرقد کا رخ مفافات میں قصبہ وہید میں سکونت تھی۔ بعد میں ماوراء النہر اور سمرقد کا رخ کیا۔ خواجہ ہاشم برے سے اور خواجہ صالح چھوٹے بھائی تھے۔ دونوں اپنے والد گرامی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ ان کے والد خواجہ محمد کاشانی کے مرید اور خلیفہ تھے، جو خواجہ محمد قاضی کے مرید تھے۔ وہ زیدۃ الابرار خواجہ عبید اللہ احرار نقشبند کے مرید تھے۔ خواجہ محمد ہاشم کی وفات ' بقول صاحب " سفیتہ الدولیاء " بدوز سوموار هار ربح الاول ۱۳۹ ملے میں ہوئی اور آپ کا مزار قصبہ الدولیاء " بدوز سوموار هار ربح الاول ۱۳۹ ملے میں ہوئی اور آپ کا مزار قصبہ دہید میں ہوئی۔ آپ کا مرقد دہید میں ہوئی۔ آپ کا مرقد مقدس بلخ میں ہوئی۔ آپ کا عرب مال ہے۔

تطعم

حاثم و مالح چو آن بر دو جمان از جمان الختد در باغ جنان بر سال وصل آن بر دو ولی بر دو آریخ آمد از "مرور" میان اولاً باشم معلی متقی باز "صالح سرور جنت نجوان"

# آخون ملاحسين جناز كشميري نقشبند مجددي قدس مره

آپ خطہ کشمیر جنت نظیر کے عظیم ولی اور ہزرگ ہیں۔ پہلے مولانا محمہ قادری کے مرید ہوئے اور ظاہری و باطنی کمالات حاصل کیے۔ جب مرشد حرمین شریفین کے لیے گئے تو آپ دہلی میں خواجہ عبدالشہید نعشبندی کی خدمت میں پہنچ اور فیض حاصل کیا اور اس سے پہلے پچھ مدت خواجہ باتی باللہ کے پاس بھی رہے۔ اس کے بعد خطہ دلپذیر کشمیر تشریف لے آئے۔ آپ شریعت کے فروغ اور بدعت کے قلع قمع میں مصوف ہوئے۔ آپ نے خواجہ حبیب اللہ نوشہری سے چند بار شری دلائل کے ساتھ بحث کی جو اس وقت ساع سنتے اور وجد کرتے تھے۔ آپ نے کتاب ہدایت الاعمی اور بہت مصوف مورث خرید الدین عطار اور خواجہ محمد بن محی الدین ابن عربی وغیرہ کے بارے مصور، فرید الدین عطار اور خواجہ محمد بن محی الدین ابن عربی وغیرہ کے بارے میں چند عبار تیں جو اب نے کلہ "ہمہ اوست" کہا تھا۔

صاحب "تواریخ اعظمیہ" خواجہ مجمد اعظم دو مری فرماتے ہیں: "کشمیر کے ایک پیر مجمد امین صوفی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد ، شخ بابا نصیب الدین سروردی مولانا حیدر علامہ مولانا حیدر کے صاجزادے خواجہ مجمد افضل بیہ سب حضرات خانقاہ ملک جلال شکور میں خواجہ حسین کے دیدار کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت بچہ تھا اور بابا نصیب الدین کی کفش برداری کی خدمت سے مشرف تھا ان سب حضرات کے سامنے کو اللہ عقدات کے مامنے کو اللہ عقدات کے دوران ایک حدیث کا ذکر ہوا۔ خواجہ حسین نے مولانا حیدر علامہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس حدیث کو کس صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ملا حیدر علامہ نے ابھی جواب شروع بھی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ملا حیدر علامہ نے ابھی جواب شروع بھی

نہیں کیا تھا کہ مولانا کے صاجزادے خواجہ محمد افضل نے جو ابھی نابالغ تھے جواب دیا کہ اس مدیث کے راوی حضرت عثمان ذی النورین ہیں۔ خواجہ حین نے صاجزادے کی بات کی طرف توجہ نہ کی اور دوبارہ مولانا حیدر سے سوال کیا تو آپ نے اپنے بیٹے کے کلام کی تقدیق کی اور کما کہ اس مدیث کے راوی حفرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ من کر خواجہ حسین نے فرمایا کہ اگر آپ عی پہلی بار جواب دیتے تو میں مان جا تا گر اب چونکہ آپ كے بيٹے نے يہ جواب ديا ہے اور آپ نے اس كى تقديق كردى ہے اس کیے میرے دل میں سخت تردد ہے اور ضروری ہے کہ ہم حضرت عثمان ذوالنورين رضى الله تعالى عنه سے اس مديث كى تقديق كروائي - خواجه كى بات ابھی جاری تھی کہ ایک برقعہ بوش نورانی شکل کا حسین و جمیل مویا حسن و جمال میں بوسف مانی تھا خانقاہ کے دروازہ سے اندر آیا اور خانقاہ کی جلہ گاہ کے اندر محفل کی نشست پر بیٹا۔ ملا حسین ' بابا نصیب الدین اور مولانا حیدر' تینول حفرات اس کی تعظیم کے لیے اٹھے اور آداب و تعلیمات بجا لائے ان کے قدموں کو چھوا اور ادب سے سامنے بیٹھ گئے۔ آہمتہ آہمتہ فد کورہ صدیث کی روایت پر ہاتیں ہونے لگیں۔ اور اس فخصیت کے جواب ے مشرف ہوئے کلام ختم ہوا تو وہ برقعہ بوش اپنی جگہ سے اٹھے اور جس راہ سے آئے تھے' ای راہ یر سے تشریف لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تنول حفرات ظیفہ ٹالث رضی اللہ تعالی عند کی عنایت کے شکر گزار ہوئے اور كما عنه حضرت عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه كى روح يرفتوح عمى ، جو برائے تقدیق روایت مدیث تشریف لائی تھی"۔

وفات : خواجہ حین بقول صاحب "تواریخ اعظمی" ۵۰دھ میں تشریف لائے۔ آپ کا مزار پرانوار کھیر کے محلہ کوجوارہ میں ہے۔

قطعه

ز دنیا چو درخلد والا رسید ولی جمان شیخ اکبر حسین " کیے علم فضل است تاریخ او دگر «شاہ سلطان سرور حسین» مصاحب

### خواجه خاوند المشهور بحفرت ابثان قدس مره

آپ مادرزاد ولی سے قطب الارشاد ماحب حال و قال جامع کمال طاہری و باطنی مظہر جمال صدری و معنوی سے۔ آپ طریقہ عالیہ نقشندیہ میں رہتہ عالی رکھتے سے۔ آپ کا والد کی طرف سے نسب شاہ بماؤ الدین نقشند رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ برحق خواجہ علاؤ الدین عطار رحمتہ اللہ علیہ تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کے والد شریف کا اسم گرای میرسید شریف بن خواجہ میر مجمد بن آج الدین حسین بن خواجہ علاؤ الدین عطار ہے رحمتہ اللہ علیم الجمعین۔ خواجہ عطار 'خوارزم کے سادات عظام میں سے سے۔ اور ان کا نسب پاک فواجہ عطار 'خوارزم کے سادات عظام میں سے سے۔ اور ان کا نسب پاک ایک جانب سے حضرت سید آ تا اور دو سری جانب سے شخ فرید الدین عطار تک پنچتا ہے۔ خواجہ خاوند محمود اگرچہ بظام خواجہ ابو اسحاق سفید کی نقشبندی کے مرید سے گراس کے علاوہ وہ خواجہ شاہ بماؤ الدین نقشبند سے نبیت کے مرید سے گراس کے علاوہ وہ خواجہ شاہ بماؤ الدین نقشبند سے نبیت اور سے بین۔

 علی فاردی کو' ان سے خواجہ بوسف ہدانی کو' ان سے خواجہ عبدالخالق غبدانی کو اور ان سے خواجہ خاوند غبدانی کو اور ان سے خواجہ خاوند محدد رحمتہ اللہ علیم الجمعین کو حاصل ہوئی۔

بيس سال كي عمر ميس حفرت ايثان كو شوق و ذوق الني وامن كير موا-بخارا سے وخش آئے ایک روز باتی بیک حاکم وخش کی مجلس میں جو سخت بد مزاج تما تشريف فرما تص باتى بيك في آپ كى طرف و كيم كركما: "يه لوگ جو اپنے آپ کو خواجہ زادے کتے ہیں فی الحقیقت محلوق کو گراہ کرتے ہیں لنذا اس لائق ہیں کہ ان کے کان اور ناک کاث کر ان کی تشیر کی جائے اور اگر میں سے کام نہ کروں تو میں باتی بیك نهیں"۔ سے بات سنتے ہى حضرت ايشان نے فرمایا: " مجھے امید ہے کہ ایک ون تمہارے کان اور ناک کاٹے جائیں ك" - ايك مفة بعد بخارا كے بادشاه عبدالله خان كے مير فكار نے فكارى جانوروں کے ساتھ دریا عبور کیا۔ وخش میں آئے اور ایک برصیا کی بھیر چمین كرذي كى اور شكارى جانورول كو كحلا دى۔ حاكم وخش باقى بيك نے اس ظلم كى پاداش میں میر شکار کو مار پیٹ کے وخش سے باہر نکلوا ویا۔ میر شکار نے اس توہن کا بدلہ لینے کے لیے بادشاہ کا خاص باز ' راستہ میں مار ڈالا اور بادشاہ کے حضور بطور فریادی کے درخواست کی کہ باتی بیک نے شاہی باز مار ڈالا اور ہمیں مارا نیٹا۔ کچھ اور باتیں بھی اپن طرف سے بنا کر بادشاہ کو بھڑکا دیا۔ بادشاہ نے دس آدی باتی بیک کو لانے کے لیے جمعے اور اس کے دونوں کان اور ناك كاشخ كا عكم ديا- يون اس منكر اولياء كو مزا مل-

عبداللہ خان شاہ بخارا اور اس کا بیٹا عبدالمومن کی وفات کے بعد ہاہوں بادشاہ تھا تو حضرت ایشان غیبی اشارہ پا کر بخارا سے کابل آئے۔ چند عرصہ کابل میں قیام کیا۔ وہاں سے کشمیر گئے۔ حاکم کشمیر جمیل بیگ کے گھر قیام فرمایا۔ سینکروں لوگوں نے آپ کے حضور آکر بیعت کی۔ آپ وہاں کافی عرصہ تک تصرے۔ چنانچہ اب تک کشمیر میں خواجہ کی اولاد اور ہزاروں مرید موجود ہیں۔

کشمیر سے ایک مخص خواجہ احمد جو خواجہ محمود کی اولاد میں سے تھا ۱۲۵۰ میں لاہور آیا اور حضرت ایشان کے مزار پر جاکر فاتح پڑھی اور اپنی طرف سے فضل الدین صحاف کو روضہ کا متولی بنا کر واپس کشمیر چلا گیا۔ بعد میں خواجہ ایشان کشمیر سے ہندوستان آئے اور لاہور' دیلی اور اکبر آباد میں قیام کیا۔ جلال الدین اکبر' جما تگیر اور شابجمان بادشاہوں کے زریک مقبول ہوئے یماں تک کہ شاہی بیگمات اور مستورات بھی آپ سے پردہ نہیں کرتی محسیں۔

ایک دفعہ حضرت ایشان کشمیر سے روستاق تشریف لے جا رہے تھے '
گرم موسم ' سخت لو ' رمضان کا مہینہ ' آپ کے ہمراہیوں کو بیاس کی دجہ سے
سخت تکلیف تھی۔ چلنے کی سکت نہ رہی۔ آخر خواجہ سے دعا کی درخواست کی
آپ نے آسان کی طرف دیکھ کر لب ہلائے۔ فورا بادل کا ایک گلڑا نمودار
ہوا۔ بارش برسنا شروع ہوئی۔ ٹھنڈی ہوا چلنے گئی۔ غروب آفآب تک آسان
پر بادل چھائے رہے۔ یوں یہ حضرات آسانی سے منزل مقصود پر پہنچ گئے۔
اس طرح ایک دن آپ کشمیر میں ایک صاحب حاجی باندی کشمیری کے
بہاں مہمان تھے چو نکہ اس سال آسان سے پورے موسم میں ایک قطرہ بھی
نہیں برسا تھا اور غلہ ممنگا تھا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد اہل مجلس نے آپ سے
دعائے بارش کی النجا کی۔ خواجہ نے آسان کی طرف رخ کر کے ہونٹ ہلائے۔
فورا آسان پر بادل چھا گئے اور اتن بارش ہوئی کہ خشک سالی کی تلائی ہوگی۔
فورا آسان پر بادل چھا گئے اور اتن بارش ہوئی کہ خشک سالی کی تلائی ہوگی۔

آپ کا مرتبہ اونچا ہے۔ علم و حلم اور دیانت و متانت میں شرو آفاق تھے۔ طریقت و شریعت میں آپ کا قدم مضبوط تھا۔ بہت سی مخلوق نے آپ کی توجہ کی برکت سے ہدایت پائی اور کمال ولایت تک پنچے۔ آپ سے بہت سی کرایات فلاہر ہوکیں۔

وفات: حضرت میر ۱۸ مفر ۱۷۰ه میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ صاحب "مخیر الوا ملین" نے آپ کی تاریخ رحلت ۵۸۰اھ اور ۱۲۰اھ تحریر کی ہے۔ قطعہ

چو از نعمائے جنت گشت منعم بود طایہ طایہ دین ذوالکرم بال انقالش گنت "مرور" که "بادی زیب نعت میر نعمان"

#### ميرابو العلاء نقشبندي أكبر آبادي قدس مره

آپ خواجہ اخرار نقشندی کی اولاد میں سے ہیں۔ اکبر آباد میں رہتے سے۔ آپ بہت بدے زاہر و عابد اور متی انسان سے۔ فیض کا سمندر اور احسان کی کان سے۔ اللہ کے بندے گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دنیا و عقبی کا فیض حاصل کرتے سے۔ حضرت میر بھی ہر طالب کی طرف متوجہ ہوتے خواہ وہ دنیا کا طالب ہو یا عقبیٰ کا۔۔ آپ اس کی مشکل حل کرتے۔ آپ فرہایا کرتے سے کہ بعض مشائخ عظام نے دنیا کے طالب کو اپن قریب نہیں بھٹنے دیا لیکن میرے نزدیک بہتریہ ہے کہ پہلے دنیا کا طالب اپنا دنیاوی مطلب پالے اور اسے معلوم ہو جائے کہ مردان حق کی دعا مقبول ہوتی دنیاوی مطلب پالے دل سے اللہ والوں کا معقد ہو جائے اور اس کی دنیاوی کامیابی اخروی کامرانی کا موجب بن جائے۔ آپ کے اس طرزعمل کی وجہ کامیابی اخروی کامرانی کا موجب بن جائے۔ آپ کے اس طرزعمل کی وجہ

سے لوگوں کی بڑی بھیر آپ کے پاس جمع رہتی اور جو لوگ پہلے دنیا کے طلبگار ہوتے تھے بعد میں دنیا و عقبی کی سعادت تک جا پینچتے ،

علد برين يافت قدر بلند بود عام عام دين ندالكرم وصالش "تو فياض قطب جمان" بغرا "امير مخن بو العلاء"

# شخ ابوالفتح قدس سره

آپ حضرت شخ آدم بنوری رحمته الله علیه کے قدیم دوست کال ساتھی محرم راز اور آپ کے خانسامال شے ، ابتداء میں شخ کے ساتھ شوخی کرتے اور حضرت کے سامنے محبوبانہ باتیں کرتے ، شخ کو بھی آپ ہے بے حد محبت سخی ، آپ نے شخ ابوالفتے کو اپنے زیرسایہ پروان پڑھایا اور بھین سے اپنے پاس رکھا اور تربیت کی ، شخ ابوالفتی ابتداء میں عشق مجازی میں بتلا ہوئے اور پھر اپنے مرشد کامل کی برکت سے ان کا عشق مجازی عشق میں تبدیل ہوگیا۔۔ آپ نے پھروہ کمال پائے کہ کی دفعہ شخ آپ کے مشق میں تبدیل ہوگیا۔۔ آپ نے پھروہ کمال پائے کہ کی دفعہ شخ آپ کے بارے میں فرماتے سے "ف والوالفتے ہمارا دائیاں ہاتھ ہے" ،

وفات: آپ نے ۲۲ او میں وفات پائی:

قطعه

حفرت بوالفتح پیر نشه دل یافت چون از دهر در جنت مکان سال وصل او «برور» گفت دل سمو ذہب بور ق قاح جمان معمد

### شخ عبدالحيٌ قدس مره

حضرت مجدد الف عانی رحمته الله علیه کے خلیفہ ہیں۔ مقدائے زمان سخے' امام جمان سخے' معزز محبت اور مخزن کرامت شخصہ آپ ذوق و شوق اور جذب و استغراق میں لامانی شخصہ اتباع سنت نبوی اور ورع و تقویٰ میں بے نظیر شحے اور کرامت و خوارق میں مشہور تھے۔

وفات: من عبدالحي في ١٠٤٠ من داغ مفارت ريا-

گشت دفون چو آه صورت سخخ در زیمن حق پرست عبدالحی « «مدی اعظم » است سالش نیز «مقلب دین حق پرست عبدالحی » «مده

# شخ احرسعید نقشبندی مجددی قدس سره

آپ شخ احمد مجدد الف خانی رحمتہ اللہ علیہ کے دو سرے صاجزادے سخے۔ منقول و معنول پر حاوی تھے۔ فروع و اصول کے جامع تھے۔ صاحب حال و قال تھے، مظر جمال و کمال تھے۔ مخزن برکات اور معدن کرامات تھے، منج انوار، واقف الا سرار کریم الاخلاق، عمیم الاشفاق اور صاحب مقامات جلیلہ و مدارج عالیہ تھے۔ طریقہ میں اپنے والد بزرگوار سے فیض عام حاصل کیا۔ آپ سے بے اختیار کئی کرامات ظاہر موئی تھیں۔

صاحب "تذكرہ آدميہ" ملا بدر الدين مجددى سے نقل كرتے ہيں كہ ميں الك دن شخ احمد سعيد كى خدمت ميں حاضر تھا۔ ايك خادم نے ايك بيڑہ برگ پان عوال اور بيڑہ پان تناول پان برگ بلاس ميں لييك كر حاضر كيا۔ شخ نے اسے كھولا اور بيڑہ پان تناول

فرا لیا۔ پھر آپ نے بیڑہ برگ پلاس کو 'جو بطور لفافہ کے تھا' بیڑہ برگ پان کے طور پر میری طرف پھینک دیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید بیڑہ پان ہے جو آپ نے مجھے عطا فرایا ہے ' میں پورے احرام و تعظیم سے اٹھا' کھولا تو خالی تھا۔ بعض عاضرین محفل' میری اس حرکت پر مسکرائے ' میں شرمندہ ہوا۔ آخر اپنی شرمندگی اور خفت مٹانے کے لیے اس ہے کو اپنی پگڑی میں چھپا لیا۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد جب اپ گھر آیا' پگڑی سرسے اتاری اس ہے کو برخاست ہونے کے بعد جب اپ گھر آیا' پگڑی سرسے اتاری اس ہے کو بھائے کے لیے باہر نکالا تو دیکھا کہ اب پلاس کا پا' پان کا پت بن چکا ہے۔ اس کرامت اور تصرف سے میں جران رہ گیا۔ بدی خوشی سے پان چایا۔ الی مضاس ملی جس کا بیان اعاطہ تحریر میں نہیں آ سکا۔

صاحب "در المعارف" فراتے ہیں کہ خواجہ باتی باللہ دالوی فراتے ہیں کہ خواجہ احمد مجدد الف فانی رحمتہ اللہ علیہ کے دونوں صاجزادے خواجہ احمد سعید اور مجمد معصوم میں بے بما جوہر ہیں۔ بید دونوں بچین میں بی "مقابات احمدیہ" تک پنچ — "در المعارف" میں ہے کہ ایک فخص نے سید غلام علی شاہ اور ہادی مجددی کی خدمت میں عرض کی کہ خواجہ ناء اللہ پائی پی فرماتے ہیں کہ دونوں صاجزادے کار تجدید میں اپنے والد شخ احمد کے ساتھ شامل ہیں۔ غلام علی شاہ نے فرمایا: "مجھے اور پچھ معلوم نہیں گر شخ احمد مجدد فرماتے سے کہ میرا اور میرے بیوں کا معالمہ صاحب "شرح وقایہ" کے فرماتے سے کہ میرا اور میرے بیوں کا معالمہ کی طرح ہے۔ ان کے دادا "وقایہ" تحریر کرتے سے تو صاحب شرح وقایہ" کے معالمہ کی طرح ہے۔ ان کے دادا "وقایہ" تحریر کرتے سے تو صاحب شرح وقایہ اسے دفظ کر لیتے سے۔ ای طرح جو معارف مجھ پر کمٹوف ہوتے ہیں وقایہ اسے دفظ کر لیتے سے۔ ای طرح جو معارف مجھ پر کمٹوف ہوتے ہیں میرے بیٹے انہیں بطور خودیاد کر لیتے ہیں"۔

صاحب "حضرات القدس" اور "روضه السلام" فرماتے ہیں کہ خواجہ احمد سعید میں اس قدر جمال ظاہری اور کمال باطنی تھا کہ جو کوئی بھی ایک بار

سامنے آیا آپ کے کمالات حسن و جمال پر فریفتہ ہو جا آ۔

خواجہ آدم بنوری اور شخ احمد سعید رحمتہ اللہ علیم استعین کے مابین محبت و اظلام کا گرا رابطہ تھا۔ آپ نے شخ آدم کے صاجزادوں اور اپنے ظفاء و طلباء کی اس وقت تربیت کی جب شخ آدم کمہ معطم تشریف لے گئے۔

شخ بدر الدین صاحب "حضرات القدس" نے شخ احمد سعید کے مناقب میں کئی گاہیں اور رسالے تحریر کیے ہیں۔ آپ جامع کرامات تھے۔ ایک دفعہ سرہ میں دبائے عظیم نمودار ہوئی۔ سینکوں لوگ اس دبا سے ہلاک ہوگئے۔ آخر دباں کے باشندوں نے آپ کی طرف رجوع کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج سے کوئی مخص مرض طاعون سے ہلاک نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالی اور ایسا عی ہوا۔

وفات: شخ احمد سعید نے ۲۰ اس میں ۸۰ سال کی عمر میں داعی اجل کو لیک کما۔

#### تطعير

چون سعید از دار دنیا رفت بست در جمال ماتم شد و در خلد عید گفت "مرور" سال دصل پاک او "نیم روشن دلی دین سعید" مهده

# شخ محر سلطان بوري قدس سره

آپ شیخ آدم بنوری کے عظیم خلیفہ ہیں۔ بہت بدے بزرگ صاحب علم و عمل اور صاحب حال و قال تھے۔ ہر بیاری کا دم بسم الله الرحلٰ الرحیم پڑھ کر کرتے ، بیار شفا پا آ۔ جذام کے مرض کے لیے اونٹ کی ہڈی پر بسم الله

دم كركے ديتے اور فرما ديتے كہ اسے مريض كے ملطے ميں باندھ دينا ، چند دنوں ميں بيار شفا پاليتا۔ آپ ذكر كرتے تو جنگل كے جانور حاضر ہوتے ، آپ كى طرف منہ كركے بيٹھ جاتے اور غور سے ذكر سنتے۔ آپ نے 20 ماھ ميں وفات يائی۔

#### قطعه

چون محمد جامع صدق و صغا رفت در فردوس بے تعق و خلل سال تر حیاش بسرور شدعیان از «محمد مخزن علم و عمل» هده

### فيخ محر معصوم قدس سره

شخ احمد مجدد الف فانی رحمتہ اللہ علیہ کے درمیانے صاجزادے ہیں۔
اپ دور کے قطب اور مرشد عصر ہے۔ آپ کا نسب شریف گیارہ واسطوں
سے سلطان فرخ بادشاہ کائل سے ملتا ہے۔ اور ۲۹ واسطوں سے امیر المومنین عمر قاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پنچتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے والد ہزرگوار شخ احمد خواجہ عبدالباتی کی خدمت میں مجے اور عرض کی کہ اس بینے کی پیدائش میرے لیے بہت مبارک فابت ہوئی ہے کیونکہ اس کے بیدا ہونے کے بعد ہی آپ جیے پیر روش ضمیر کی محبت میس آئی ہے۔

حضرت معصوم رحمتہ اللہ علیہ 'اعلیٰ استعداد کی بنا پر 'ولایت میں 'محمدی المشرب تھے۔ سولہ سال کی عمر میں تمام علوم سکھ لیے اور اپنے سر مبارک پر دستار فنیلت باندھ لی۔ اس کے بعد علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے والد کی توجہ سے اپنے بوے بزرگ کی اولاد پر سبقت لے گئے۔ شخ احمد عجد اپنی آخری عمر میں 'اپنے مردول کی تربیت کے لیے انہیں شخ محمد معصوم کے دوالے کر دیتے تنے اگرچہ آپ کم عمر تھے۔ شخ آپ کے حق میں دعائے

خیر کرتے اور وصیت فرایا کرتے کہ خانقاہ میں پرانے بوریا کو تخت سلطنت سجھ کر قناعت کرنا۔ مال داروں کی محبت اور بادشاہ کی مجلس سے احرّاز کرنا۔ آپ نے ایسا بی کیا۔ شاہجمان بادشاہ آپ کے ساتھ مجلس آرائی کا بہت خواہش مند تھا لیکن اس کے لیے ایسا ممکن نہ ہوسکا۔ البتہ اورنگ ذیب عالمگیر آپ کا معتقد اور مرید ہوا۔ وہ ہروقت آپ کے ساتھ رہنے کا شائق تھا گر آپ نے اس کا یہ مطالبہ قبول نہ کیا۔

خواجہ معصوم کی توجہ سے مرتبہ ولایت پر پینچنے والے آپ کے مریدول کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے۔ جب آپ ہندوستان سے حریثن شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو بے شار اہل عرب و مجم آپ کے مرید ہوئے۔

صاحب "تذکرہ آدمیہ" فراتے ہیں: "مجر دارافکوہ خلف شاہجمان معرب معرب ما اللہ علیہ ورگ زیب عالمگیر معرب معموم سربندی کا مرید تھا۔ دونوں ہمائیوں میں دھنی اور تنازع تھا ای لیے دارافکوہ کو سربند کے صاحبزادگان سے کدورت اور بغض تھا۔ جب حضرت معصوم مین منورہ پنچ تو سا کہ دارافکوہ اپنے باپ شاہجمان کا دلی عمد مقرر ہوگیا ہے۔ یہ بات س کر آپ متفکر ہوئے اور اجازت لینے کے لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے تشریف لے گئے۔ متوجہ ہوئے اور عرض کی: "بندوستان جانے کے بارے میں جو تھم ہو بندہ اس کی تقیل اور عرض کی: "بندوستان جانے کے بارے میں جو تھم ہو بندہ اس کی تقیل دارافکوہ شاہ جمان کا دلی عمد بن چکا ہے ایسا نہ ہو کہ اس سلسلہ کا دشمن دارافکوہ شاہ جمان کا دلی عمد بن چکا ہے ایسا نہ ہو کہ اس سلسلہ کے متعلقین کو نقصان بنچائے"۔ اس دوران محسوس ہوا کہ آخضرت صلی اللہ متعلقین کو نقصان بنچائے"۔ اس دوران محسوس ہوا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم شمشیر بدست فلا ہر ہوئے اور فرمایا جو کوئی تہمارا دسمن ہے اس کے علیہ دسلم شمشیر بدست فلا ہر ہوئے اور فرمایا جو کوئی تہمارا دسمن ہے اس کے علیہ دسلم شمشیر بدست فلا ہر ہوئے اور فرمایا جو کوئی تہمارا دسمن ہے اس کے علیہ دسلم شمشیر بدست فلا ہر ہوئے اور فرمایا جو کوئی تہمارا دسمن ہے اس کے علیہ دسلم شمشیر بدست فلا ہر ہوئے اور فرمایا جو کوئی تہمارا دسمن ہے اس کے علیہ دسلم شمشیر بدست فلا ہر ہوئے اور فرمایا جو کوئی تہمارا دسمن ہے اس کے علیہ دسلم شمشیر بدست فلا ہر ہوئے اور فرمایا جو کوئی تہمارا دسمن ہے اس کے علیہ دسلم

لیے یہ شمشیر قرالی کافی ہے۔ جب مراقبہ سے سر اٹھایا تو فرمایا کہ داراشکوہ ہندوستان میں ماراگیا۔ چنانچہ ایا ہی ہوا۔

محمد صدیق بٹاوری کتے ہیں کہ فقیرنے بٹاور سے حضرت معصوم کی ملاقات کے ارادہ سے فچریر سوار ہو کر سمبند کا رخ کیا۔ راستہ میں اچانک فچر اچلا' میں فچرکی پیٹے سے الگ ہوگیا۔ میرا یاؤں رکاب میں کھنس گیا۔ فچر ورثن لگا تو میں زین پر تھینے لگا۔ لوگ بہت ووڑے مر پکڑنہ سکے۔ اس وقت میں نے مجبور ہو کر دل میں شخ کو یاد کیا۔ یاد کرتے ہی شخ بذات خود وہاں تشریف لے آئے اور فچر کی لگام پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا اور میرا یاؤل ركاب سے نكال كر غائب ہو گئے۔ اى طرح ميں ايك دفعہ دريا كے كنارے كرف وهو رما تفاكه اجانك وريا ميس كركيا- ياني كرا تفا- مجهد كي غوط آئے اور ووج بی والا تھا کہ میں نے اس مصبت کی گھڑی میں این شیخ کو یاد کیا۔ آپ فور آ ظاہر ہوئے مجھے پانی سے نکالا۔۔ اس طرح میں نے ایک روز سلطان الاذكار كے غلبہ سے مغلوب موكر صحراكا رخ كيا- ميس الي جكه پنیا جال لوگ نہ تھے میں تنائی سے ڈرا اتنے میں کیا دیکما ہوں کہ ہر طرف نیخ کی صورت نظر آ رہی ہے۔

صالح نامی ایک آدمی آپ کا مرید تھا۔ ہمایہ کی خوبصورت عورت اس پر عاشق تھی۔ آخر دونوں طرف کی شدید آرزد کے بعد ملاقات ہوئی۔ دونوں جانب سے نقاضا ہوا اور شہوت نے غلبہ پالیا۔ جب کاربد کا ارادہ کیا تو اچانک اس آدمی کی نگاہ گھر کے دروازہ پر پڑی۔ دیکھا کہ حضرت شخخ دروازہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انگلی دائنوں میں دیے کمہ رہے ہیں کہ خبردار! یہ برا کام نہ کرنا۔ جب عورت نے یہ دیکھا تو ڈر کے مارے بے ہوش ہوگئ۔ آدمی موقعہ نغیمت سمجھ کروہاں سے فرار ہوگیا۔

ملا محن کابلی فرماتے ہیں ایک دن میں ماہ رمضان میں اعتفاف کی تقریب میں شمولیت کے لیے حضرت معصوم کی خدمت میں پنچا تو دیکھا کہ حضرت سو رہے ہیں اور آپ کا چرہ انور' چادر کے نیچے چھپا ہے۔ میں آہستہ سے بیٹھ گیا اور دل میں سوچا کہ یہ خواب غفلت ہے' اولیاء کے لیے نیند کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ خیال میرے ذہن میں آتے ہی آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا۔

سحر کرشمہ و ماش بخواب می دیدم زم مراتب خواب کہ بہ زبیداری است میں اس جواب سے بہت شرمندہ ہوا اور معانی ما گی۔

میر عسکری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک مخص کا بیٹا فوت ہوگیا۔ اس کے والدین بہت گھبرائے ہوئے تنے اور حضرت شخ کے حضور فرماد کر رہے تنے۔ آخر ان کی النجا قبول ہوئی۔ آپ نے میت کے سرمانے بیٹھ کر توجہ دی۔ ایک ساعت گزرنے کے بعد شخ کے مسحائی تصرف سے متونی کی لاش حرکت میں آئی۔ وہ اٹھا اور کھمل طور پر صحت مند ہوگیا۔ میر محمد بدخثانی نے بھی اپنی کتاب "مذک مشائخ معصومیہ" میں بے میر محمد بدخثانی نے بھی اپنی کتاب "مذک مشائخ معصومیہ" میں بے

كرامت نقل كى ہے۔

یخ محر معصوم کے مرید اور معقد طا پایندہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک شیعہ فرمعصوم کے مرید اور معقد طا پایندہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں ۔
ایک شیعہ فرب آدی کے منہ سے اصحاب کبار کی شان میں گالیاں سنیں۔ میں نے غصے ہو کر اس کے سینہ پر مکا مارا جو اس کے دل پر لگا اور وہ فورا ہلاک ہوگیا۔ اس کے قریبی رشتہ داروں نے مجھ پر قتل کا الزام لگایا اور حاکم لے پاس لے گئے۔ حاکم کے پوچنے پر میں نے تمام ماجرہ کمہ سایا۔ حاکم نے محمد سے محابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینے کے متعقل کے عمل کے گواہ

طلب کے۔ چونکہ میرے پاس کوئی گواہ نیس تھے اس لیے ماکم نے میرے قل كا حكم دے ديا۔ ميں سخت كمبرايا اور اس معيبت كى كمرى حضرت شخ كو یاد کیا۔ ایک ساعت کے بعد مین بنفس نفیس اس مجلس میں تشریف لائے اور حاکم سے فرمایا کہ ملا پایندہ نے ٹھیک ہتایا ہے۔ اس معتول کی حالت کا گواہ وہ موسكا ہے جو مرده كو قبر ميں ديكھ سكے أكر ميت كامنہ قبله كى طرف ب تووه بے گناہ مارا گیا ہے اور اگر میت کی پشت قبلہ کی طرف ہے تو اس نے محابہ کو گالیاں بکی ہوں گ۔ ماکم نے اس بات کو قبول کیا۔ قبر کھولی گئی تو دیکھا کہ میت کی پشت قبلہ کی طرف ہے اور اس کا چرو اصلی حالت میں نہیں رہا۔ بیہ و کھے کر حاکم اور سب لوگوں نے میری تعظیم کی اور عزت و توقیر ک۔ يدر رحيم داد بجواري حفرت من محموم رحمته الله عليه كا مريد تحا-ایک بار بحری جماز میں مال تجارت کے ساتھ سوار تھا۔ انفاقا " جماز جابی کا شکار ہونے لگا۔ حتیٰ کہ عفریب ڈوہے ہی والا تھا۔ آخر اس نے ایک ہزار روبیہ مجنح کی خدمت میں پیش کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس وقت موافق ہوا چلی، جماز تبابی سے نکل کیا اور منزل مقصود تک جا پنجا۔ جب مرید حضرت کی خدمت میں پنجا تو یا فج سو روپیہ نذر کیا۔ فرمایا تو نے فلال مصیبت میں ایک بزار ردید کی نذر نمیں مانی عمی- اب وعدہ بورا کرنا لازی ہے۔ وہ شرمندہ موا' ایک ہزار روپید لایا اور معذرت کی۔

ولادت: آپ ١٠٠٩ه من پدا ہوئے۔

وفات: صحیح اتوال کے مطابق ۸۰اھ میں ہوئی۔ صاحب "مخر الوا ملین" نے محدم کی آریخ وفات 20اھ تحریر کی ہے۔ آنجناب کی عمرال برس متی --- آپ کا مزار پرانوار سربند میں ہے۔ قطعه تاريخ ولادت

مجدد نتشند نتش یزدان شه معموم عالی رتبه خفدم " و تولیدش ز باتف جست "مرور" ز دل شد "یاد حق خفدم معلوم"

#### قطعه تاريخ وفات

ز "إدى غنى" جو سال و ملق بغرا "ابل حق مخموم معموم" ز "والا مرتبت" سال وصالش بسرور از خرد كرديد معلوم

### ميرسيد عليم الله

شیخ آدم بنوری رحمتہ اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ ہیں۔ حبینی سید ہیں۔ آپ نمایت متی و پارسا' کال ' عال اور عالم تھے۔ اتباع سنت میں آپ کا کوئی ٹانی نہ تھا۔

ملا عبدالحكيم سيالكوئى فرماتے ہيں جب ميں آپ كى فدمت ميں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ايك روپيہ عنايت فرمايا' ميں نے آپ سے لے كر جيب ميں دال ويا۔ كى سالوں تك وہ روپيہ ميرى جيب ميں رہا' اس كى بركت سے بمى ميرى جيب روپوں سے خالى نہ رى۔ ميں بقنا بحى خرچ كرنا' غيب سے اور روپيہ آ جانا۔

وفات: آپ نے ۱۸ او میں وفات پائی۔

محشت ردش چو از جمال درغلد نور مدق و یقین علیم الله گفت "مرور" بسال ترحیایش "المش عرفان دین علیم الله"

# شخ محمد انبالی قدس سره

آپ حضرت آدم بنوری رحمتہ الله علیہ کے محبوب اور خلیفہ ہیں۔ حالات عجیب اور مقامات غریب رکھتے تھے۔ خوارق و کرامت میں مشہور تھے اور اوصاف ظاہری و باطنی سے موصوف تھے۔ ۱۹۸۳ھ میں فوت ہوئے۔ قطعہ

جناب محمد چو از لطف حق مخلد برین یافت آخر مقام بتاریخ ترخیل آن شاه دین ندا شد برور دمجمد نظام"

# شيخ محمه شريف شاه آبادي قدس سره

آپ بھی شخ آدم رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔۔۔ علوم طاہری کے عالم تھے۔ زہد و تقویٰ میں مشہور تھے۔ نیک احوال اور صاحب حال و قال تھے۔ ۱۹۸۳ھ میں فوت ہوئے۔

#### قطعه

چوں زونیا سوئے جنت رفت بست شاہ عالم شخ وین سلطان شریف " سال وصل او بسرور شدعیاں از "امام المسلمین سلطان شریف"

خواجه معين الدين خلف خواجه خاوند محمود نقشبندي قدس مره

آپ کشمیر جنت نظیر کے عظیم شخ اور بدے عالم تھے۔ زہد و ورع اور تقویٰ اتباع شریعت کر تو بی مثال نہ رکھتے تھے۔ اپنی مثال نہ رکھتے تھے۔ اپنی وقت کے تمام علاء و صلحاء میں تقریر و تحریر میں مقبول تھے۔

مشائخ و علماء آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس دور کے علاء جیسے حضرت ملا محمد طاهر كشميرى خلف مولانا حيدر علامه علا ابوالفتح كلو كل بوسف مدرس مفتى محمد طاهر مولنا عبدالغني اور مولانا مفتى فيخ احمد وغيرو (رحمته الله عليهم ا جمعین) جو کشمیر میں علم شریعت کے فردغ کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان کے پاس آپ کا اجازت نامہ ہو آ تھا۔ یہ حضرات حکام سے اگر عدالت و فتوی ك اجازت لينا چاہے تو آپ كے توسل سے عى كرتے ۔ آپ نے اپ عمد کے علماء کے تعاون سے کتاب "فاوی فتشبندیہ" اور "کنز السعادت" علوم شربیت و طریقت می تصنیف فرمائی - نیز آیے ایک کتاب نمایت عمده و دلچپ فاری زبان می "رساله رضوانی" کے نام سے لکھی۔ اس كتاب مين ان كے والد بزرگوار كے مقامات اور خوارق و كرامت كا ذكر ے--- اس كتاب ميں حضرت نے اپني آبائي نسبت خواجه علاؤ الدين عطار رحمتہ اللہ علیہ سے طائی ہے ، جیسا کہ ہم ان کے والد بزرگوار کے تذکرہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اپ پیران کیرکی نبت خواجہ احرار نتشبند رحتہ اللہ علیہ تک پنچائی ہے۔ آپ کے والد ماجد خواجہ خاوند محمود خواجہ محمد اسحاق سفید کی وو بیدکی کے مرید اور خلیفہ تھے اور آپ خواجہ خواج کی احمد کاشانی کے مريد و خليفه تنص- ان كى تربيت و محيل مولانا لطف الله سے موكى تقى جو خواجگی احمر کے خلیفہ تھے۔ جبکہ خواجگی احمر نے باطنی فیض مولانا محمد قاصی خلیفہ اعظم خواجہ عبید اللہ احرار نقشبند رحمتہ اللہ علیہ سے پایا۔ خواجه معین الدین رحمته الله علیه نے علوم ظاہرو باطن کا فیض این پدر بزرگوار سے حاصل کیا۔۔ شاہجمال کے دور میں مظفر خان کشمیر کا حاکم و ناظم مقرر ہوا۔ اس کے دور میں شیعہ قوم اور اہلتت میں سخت تصادم ہوئے۔ کشت و خون کے بعد بالا خر مقدمہ ، قاضی ابوالقاسم اور قاضی محمد عارف کے روبرو پیش ہوا۔ دونوں گروہوں کے عوام کے بجوم و اجماع کی وجہ سے دونوں قاضی صاحبان نے اہل تشیع کو سزا دیے میں تسامل سے کام لیا۔ بد بات و مکھ کرتمام اہلتت ناراض ہو کر شرے باہر آ گئے اور خواجہ خاوند محود کی سریراہی میں "مغت چنار" کے مقام پر اکٹھے ہوئے۔ حضرت خواجہ نے کشمیر کے گورز کے نام سخت اور درشت باتیں تحریر فرمائیں ۔ حاکم کثمیر فورا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور منت ساجت کر کے خواجہ کو جملہ السنت كے ساتھ والى شركے كيا اور شيعہ قوم كے ان بحت سے لوكوں كو من کردیا جنول نے محابہ کبار رضوان اللہ علیم اجمعین کو گالیاں بکی تھیں۔ مظفر خان کا بی سارا عمل محض عوام کے خوف کی وجہ سے تھا۔۔ مگر وہ باطن ناراض تھا۔ چنانچہ اس نے خواجہ کے بارے میں شکایت آمیز باتیں بادشاہ کو لکھ بھیجیں -- ادھرے خواجہ کو طلب کرنے کا شاہی تھم صادر ہوگیا-- خواجہ لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ لاہور پنیج کر بادشاہ کے اشارہ ے لاہور میں قیام کیا-- اور این فرزند خواجہ معین الدین کو خانقا، کشمیر کا خلیفہ اعظم اور سجادہ نشین مقرر کر کے لاہور سے کشمیر روانہ کر دیا -- انہول نے تشمیر میں مخلوق الی کی تعلیم و تلقین میں بہت کو مشش کی۔ آپ کے خلفاء دور دراز کے علاقول میں ہدایت خلق کے لیے مامور ہوئے۔

وفات : صاحب "آریخ اعظمی" کے بقول آپ کی وفات محرم الحرام ٨٥ اله علق ہے۔

اولاد " آپ کے چار فرزند ارجمند تھے۔ ان میں سے تین خواجہ کی زندگی میں ہی اللہ کو پیارے ہوگئے۔ آپ کے چوتھ بیٹے خواجہ نظام الدین' خواجہ کی وفات کے بعد کم س تھے۔ آپ اپنی والدہ (جو "بیگم صاحبہ" کے نام سے مشہور تھیں) کی پرورش میں رہے۔ پھر خانقاہ کے سجادہ نشین بنے۔ خواجہ کے

بڑے خلیفہ مولانا عبد الحکیم سند آرائے طریقت ہوئے۔ قطعہ

چون متیم خلد شد بافشل حق قطب ربانی معین ابل دین "خواجه لمت" بگو سالش دگر آج عرفانی معین ابل دین "محادم الل دین الل

# شیخ عبدالخالق حضوری مجددی قدس سره

شخ بنوری رحمتہ اللہ علیہ کے غلیفہ ہیں اور اپنے مرشد کے حضور ہیں کثرت حاضری سے "حضوری" کا خطاب طا۔ خواجہ قطب خان رسالہ "تذکرہ الله لیاء" میں فرماتے ہیں "ایک دن میں شخ عبدالخالق رحمتہ الله علیہ کی مجلس میں حاضر تھا۔ میں نے عرض کی یا حضرت! دعا فرمائے کہ شاہزادہ عالمگیر کو بادشاہی مل جائے۔ اس صورت میں میں آپ کے خادموں کو ایک گاؤں بطور نذرانہ پیش کروں گا۔ یہ گزارش من کر پچھ دیر آپ نے توجہ فرمائی پجرارشاد مواکہ دارا فکوہ کے لفکر کو فکست ہوگئی ہے اور عالمگیر تخت سلطنت پر بیٹھ کیا ہوا کہ دارا فکوہ کے لفکر کو فکست ہوگئی ہے اور عالمگیر تخت سلطنت پر بیٹھ قیام کے بعد میں نے بادشاہ کے حضور میہ بات منا کر شخ عبدالخالق کے نام آیک گاؤں کا فرمان حاصل کر لیا اور اسے شخ کے حضور پیش کیا۔ آپ نے قیام کے بعد میں نے بادشاہ کے حضور میہ بات منا کر شخ عبدالخالق کے نام آیک گاؤں کا فرمان حاصل کر لیا اور اسے شخ کے حضور پیش کیا۔ آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا ہم نے خدا کے لیے المداد کی مخی 'نذرانہ لینا ہمارے تیوں کا طریقہ نمیں ہے "۔

 کو اور بیہ بات کی کو نہ بتلانا" پس خادم نے کئی سال تک اسے استعال کیا مگر تیل کم نہ ہوا۔ آخر ایک کنیز نے بیہ راز ایک ہسابی عورت کے سامنے۔ ظاہر کر دیا تو تیل ختم ہوگیا۔

وفات: اس جامع الكمالات مستى نے ٨٦٠مه مي وفات پائي-

از جمال چول داخل فردوس شد عبد خالق شیخ دین والا ولی "صاحب حق عبد خالق ایل دل" سمو بسالش بهم "حضوری نی"
۱۹۸۱ه

#### خواجه داؤد مشكوتي كشميري قدس سره

آپ علوم حکمت و معانی 'فقہ و حدیث اور تفیر میں خواجہ حیدر ج خی رحتہ اللہ علیہ کے شاگرہ تھے۔ چونکہ آپ نے مخکوۃ المصابح کتاب کو متا " اور اسادا" حفظ کر رکھا تھا اس لیے «مخکوتی» ہوئے۔ علوم ظاہر حاصل کرنے کے بعد کب رموز باطن کے لیے بابا نصیب الدین رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ آپ نے اس عرصہ میں کتاب "اسرار الاہرار در احوال مشائخ و مقامات اخیار" آلیف کی۔ اس کے علاوہ بھی عربی و فارس میں کئی کتابیں تکھیں۔ اس کے بعد خواجہ فاوند محود فقشندی کے مربیہ ہوئے اور اپنی جمیل کی۔ آپ نے کہ ماجہ میں وفات پائی۔ آپ حمیر کے مربیہ ہوئے اور اپنی جمیل کی۔ آپ نے کہ ماجہ میں وفات پائی۔ آپ حمیر کے محلہ کندر پورہ میں عیرگاہ کے متصل مدفون ہوئے۔ وفات بی کی مربی اس کے بعد خواجہ وفات بی کی مربی عیرگاہ کے متصل مدفون ہوئے۔ وفات بی کی مربی عیرگاہ کے متصل مدفون ہوئے۔

قطعه

شد چو داوُد زیں جمال فا وصل آن شیخ کامل صوفی " گفت "داوُد نیک بخت" خرد باز دل گفت "فاضل صوفی"

شیخ محمدامین دار نقشبندی تشمیری قدس سره

کشیری تاجر سے پہلے صوبہ لاہور میں نوکری کرتے ہے۔ جب عشق حقیقت نے جذب کیا تو نوکری چھوڑ دی۔ ترکہ پدری فروخت کر دیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم درویشوں کو دے دی۔ شخ عثان جالندهری کے خلیفہ اعظم خواجہ عبدالوہاب رحمتہ اللہ علیہ کے مرید ہوگئے۔ خلافت نشبندیہ کا خرقہ حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن لوث گئے۔ وہاں ہا نجیوں کے گھر میں رہائش اختیار کی اور عبادت اللی میں مصوف ہوگئے۔ کشمیر کے علاء و فضلاء اور مالدار لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے۔ ایک جم غفیر نے آپ کی بیعت کی۔ آپ کی عرب ستر برس سے متجاوز کر گئی تو آپ نے گیارہ رمضان المبارک ۱۹۹۸ھ میں انقال کیا۔ آپ کا مزار کشمیر میں زیارت گاہ خلق ہے۔ آپ کی ایک تصنیف مختاب قطرات در مسائل ضروریہ " ہے۔ "تواریخ آپ کی آریخ وفات اس مصرعہ سے نکلتی ہے۔ "تواریخ اعظمی" میں آپ کی تاریخ وفات اس مصرعہ سے نکلتی ہے۔

رق بند الله الله آپ كى تاريخ باك ولام " اور "مايزاديك" بيد چارول الله آپ كى تاريخ باك وفات كى ماده بين-چارول الك الله آپ كى تاريخ باك وفات كى ماده بين-قطعه از مولف

چون ایمن از دار دنیا رفت بست ول بسال وصل آن والا جمم گفت "شخف کال و اکمل" مگو بار دیگر "فوان ایمن ذوالکرم" محاصر

# شيخ سيف الدين بن محمد معصوم بن شيخ احمد مجدد قدس مره

آپ علوم ظاہری و باطنی اور کمالات صوری و معنوی کے جامع تھے۔ زہد و ورع القوى و عبادت اور اتباع شريعت ميس بي مثال تقد "محى السنت" آپ کا خطاب تھا۔ کافر اور فاس و فاجر فخص آپ کی زیارت کی برکت سے توبہ کر لیتا۔ حضرت ونیا اور اہل ونیا سے نمایت احراز فرماتے۔ آپ مالدارول کا کھانا نہ کھاتے۔ مجلس میں تشریف رکھتے تو انتظار کی کیفیت طاری ہوتی۔ جیے کوئی عاشق اپنے معثوق کا انظار کرما ہے۔ اہل محفل میں سے کوئی جب الله كا نام زبان برلاتا تو آب سنته عى مهوش مو جات اور زمين بر مرغ نيم البل کی طرح تراہے۔ آپ سے بے اختیار کئی کرامت و خوارق ظاہر ہوتیں۔ ایک رات شیخ سیف الدین آدمی رات کے بعد ادائے نش تجر کے لے بسرے اٹھ، جرو کی چمت پر آئے۔ اتفاق سے بانسری کی آداز آپ کے کان میں بڑی۔ بے اختیار ہوگئے اور منڈر سے زمین بر جاگرے۔ آپ ك باته كو سخت چوث آؤر. بوش آئى تو فرمايا "كچه لوگ جمع ترك ساع كى بنا پر ب ورد سے بیں۔ ب ورد تو وہ بیں کہ دماع" س کر مبر کرتے ہیں"۔ آپ کا ایک مرید مجلس ساع میں جا پہنچا۔ جب ساع کی آواز اس کے کان میں پینی تو اس میں تاب نه ربی- بیٹھ گیا اور اینے سوز کو ضبط کر لیا۔ ای وقت اس کا ول پیٹا اور مرگیا۔ حضرت نے یہ خبر س کر فرمایا دمساع درد مندوں کے لیے مملک ہے ای لیے علماء دین نے ساع کو حرام تصور کیا

شخ کی خانقاہ میں چار وردایش روزانہ استغفار کے لیے اکشے ہوتے تھے۔ ان میں سے ہرایک کی فرمائش کے مطابق الگ الگ کھاتا زکایا جا آ۔ اس تازو نعت کے باوجود سالک مقامات بلند تک پینچنے۔ ایک مرید نے چاہا کہ وہ غذا کی مقدار کم کر دے۔ شخ نے فرمایا "اس سلسلہ میں غذا کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس عمل سلوک کی بنیاد و توف قلبی کے دوام اور محبت شخ پر رکھی ہے۔ زہد اور مجاہدہ کا نتیجہ خرق عادت اور تصرف ہوا کرتا ہے اور ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں۔ ہمارا مقصد تو دائی ذکر اور توجہ الی اللہ ہے۔ اتباع سنت ہے اور کھرت انوار و برکات ہے۔

وفات: مشخ سيف الدين نے ١٩٩٨ من وفات پائي۔

چو سیف الدین ز دنیا رخت بربست بسال وصل آن پیرنکو مال رقم کن باصفا شمشیر دبی ددباره شاه عالی سیف قال

شيخ سعدي بلخاري مجددي لاجور قدس سره

بہت برے بزرگ ہیں۔ شخ آدم بنوری رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ بھین سے ہی پیر ردش صمیر کے سامیہ عاطفت میں رورش پائی یوں ظاہری و باطنی طور پر مشکم ہوئے۔

یخ سعدی کے ایک گمرے دوست بیخ محمہ عمر پٹاوری نے اپ بیٹے کے بارے میں انہوں نے بیٹے کے بارے میں انہوں نے بیٹے کے روز پیدائش سے لے کر ان کے یوم وفات تک کے احوال و اقوال کیجا کر دیے ہیں۔ ای دیے ہیں۔ ای مرشد کے خوارق و کرامت بھی اس میں تحریر کیے ہیں۔ ای طرح صاحب "رو منتہ السلام" شرف الدین کشمیری مجددی نے بھی اپنی کتاب میں آپ کے بیٹ مناز مناقب و خوارق تحریر کیے ہیں۔ چنانچہ ان سب میں میں آپ کے بیٹ مناز مناقب و خوارق تحریر کیے ہیں۔ چنانچہ ان سب میں

سے چند ایک بطور نمونہ یمال درج کیے جاتے ہیں۔

شخ سعدی فراتے ہیں: "میں سات سال کی عمر کا تھا۔ ایک دن این گاؤں سے نکل کر این گاؤں کے نزدیک ایک کوئیں سے وضو کر رہا تھا کہ اتنے میں مولانا حاجی سعداللہ وزیر آبادی رحمتہ اللہ علیہ ( شخ آدم بنوری کے ایک خلیفہ) جو بنور کی طرف جا رہے تھے وہاں سے گزرے۔ آپ نے جب مجھے بوری احتیاط اور آواب کے ساتھ وضو کرتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ ایے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس چھوٹی عمر میں یہ بچہ کنٹی احتیاط سے وضو کر رہا ہے۔ پس ایک لحد کے لیے میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنی راہ لی۔ میں نے ان کے مراہوں میں سے ایک صاحب سے یوجھا کہ یہ بزرگ کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیہ حاجی سعد الله رحمتہ الله علیه بیں اور این مرشد کے پاس بنور تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں بھی جذب حقیقت سے مجبور ہو کر ان کے پیچھے ہولیا۔ بورے راستہ میں مولانا کے کسی بھی فقیرے میل جول نہ ہوا۔ میں کھائے اور سوئے بغیران سب سے علیحدہ ى رہا۔ جب يه كارروان بنور پنج كيا تو حضرت شيخ سے شرف ملاقات حاصل موا۔ می نے مولانا حاجی سے ہر ایک ہمرای فقیر کے بارے میں الگ الگ یوچھا۔ آخر جب مری باری آئی تو مولانا نے عرض کی کہ یہ بچہ بھی میرے ساتھ آیا ہے۔ احوال غریب اور معاش عجیب رکھتا ہے۔ اس پر مجنح نے فرمایا بوں مت کو کہ یہ بچہ میرے ساتھ آیا ہے بلکہ یوں کو کہ ہم اس بچ کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ بچہ ازلی سعادت مند ہے اور دائی مقبول ہے۔ اگر حشرو نشر کے دن اللہ نے ممس بخش دیا تو تمهاری بخشش کا سبب یہ بچہ موگا۔ اس ك بعد شخ ميرى جانب متوجه موع اور فرمايا وبينا! تهمارا نام كيا ب"عرض كى سعدى۔ آپ نے مبارك ديتے ہوئے فرمايا "تم جمال رہو مے اور جمال

جاؤ کے خوش قسمت رہو گے۔ دنیا میں بھی سعدی عقبی میں بھی سعدی"۔

چخ تاسال عمر او شمرد سعد اخر ز توسعادت

24

پر آپ نے بری مہوانیاں فرمائیں۔ اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اپنے حرم متحرم سے فرمایا آج مارے پاس ایک خوردسالی صاحب کمال آیا ہے۔ جسے سید عالم صلی اللہ تعالی عنها نے سید عالم صلی اللہ تعالی عنها نے اپنی فرزندی میں قبول فرمایا ہے۔ ازاں بعد آپ نے اپنی بیعت سے مشرف فرمایا اور خدمات خاص سے مامور فرمایا۔

صاحب "رو منت السلام" حاتی محمد المین بدخش مجددی کی کتاب کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ شخ سعدی پیدائش ولی تھے۔ آپ کو حضرت سیدالانام علیہ السلوة والسلام سے نبعت اولی حاصل مقی۔ بجین سے ہی جس مشکل اور مهم کو سر لیتے طے کر لیتے۔ آسیب زدہ آپ کی توجہ سے فورا شررست ہو جاتا بلکہ جن آپ کے نام سے بھا گئے تھے۔ آپ جس ولی کی روحانیت پر توجہ فراتے وہ حاضر ہو جاتی۔ آپ نے سمی مشائخ عظام کی روحانیت سے بہت فراتے وہ حاضر ہو جاتی۔ آپ نے سمی مشائخ عظام کی روحانیت سے بہت فائدہ اٹھایا اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔

صاحب "قاریخ بدخش" لکھتے ہیں: پیخ سعدی فراتے تھے کہ جب میں اپ مرشد کے ساتھ سار پُور شہر گیا تو ایک رات مجد کے صحن میں سوتے جاگتے کی کیفیت کے دوران میں نے دیکھا کہ اس شرر ایک نور چھا گیا ہے۔ اس دوران کس نی کی اولاد میں سے ایک پاک دامن خاتون نے آگر مجھ سے کہا سیدۃ النساء فاطمتہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مجد کے باہر کھڑی ہیں اور آپ کو بلا ربی ہیں۔ میں وہال گیا تو دیکھا کہ حضرت خاتون جنت وہال انبیاء

کرام کی صاجزادیوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور آپ ان سب کی راہنما ہیں۔ آپ نے جھے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بیٹا! ہم نے چاہا کہ بختے اپنی طرف سے ایک تخفی اور اسم اعظم سکھائیں۔ پھر آپ نے اسم اعظم سکھائیں۔ پھر آپ نے اسم اعظم مکھایا۔ اجازت بخشی اور اپنی عظیم ہمراہیوں کے ساتھ ہوا میں پرواز کی اور عائب ہو گئیں۔

نیز فرماتے ہیں کہ جب شاہبال نے بعض حق نا آشنا لوگوں کے کہنے پر حضرت مجنع آدم کو ہندوستان سے نکل جانے کا تھم دیا تو تمام اصحاب و احباب نے حضرت شیخ کی خدمت میں درخواست کی کہ اس بادشاہ کو تنبیہ اور توجع كرنى جاسي- شخ نے فرمايا يہ بادشاہ اسلام ہے۔ خاص و عام كى بھلائى كے کام کرتا ہے۔ اس کے حق میں برا ارادہ شیس کرنا چاہیے۔ کونکہ وہ معدور ہے اور ہاری باطنی حالت سے ناواقف ہے۔ سب اصحاب جب آپ سے مایوس ہو گئے تو باہم صلاح کی اور مجھے سے فرض سونیا کہ میں بادشاہ کو تنبیہہ کے لیے توجہ کوں۔ گریس شخ کی نارضامندی کے اندیشہ سے باز رہا۔ پھر اس بات کی ذمہ داری مجنخ ابوالفتح رحمتہ الله علیہ نے لی جو مجنخ کے عظیم خلیفہ تھے کہ میں مجنے کی رضامندی اور خوشنودی کا ذمہ دار ہوں گا۔ اگر ناراض ہوں کے تو اسیں خوش کرنا میرے ذمہ ہوگا۔ میں نے ایک رفیق کو ساتھ لیا اور وكامران باغ" من جاكر بيشه كيا اور توجه كي اور تصرف عمل مي لاياكه بادشاه کو تخت اور بادشاہ کو ورغلانے والے تمام امراء سمیت اپنی ہتیلی پر اٹھالیا اور عالم کہ زیر و زیر کر دول کہ اچانک ایک رکاوٹ پیش آگئی اور مجھے اس تقرف سے روک ویا۔ ہم نے ووہارہ وست تقرف وراز کیا تو دیکھا کہ باوشاہ کے ارد کرد ایک عظیم حصار غیب سے کمینجا گیا ہے کہ کسی کا ہاتھ وہاں تک نمیں پنچا۔ یہ وکھ کر بہت غیرت آئی۔ تیسری بار ہم نے وست تصرف وراز کیا اور چاہا کہ حصار کو پار کریں اور ہادشاہ کا کام تمام کر دیں کہ حضرت کھنے جناب ہارکات خود ظاہر ہوئ کمرے پاڑا اور فرمایا کہ بیٹا! الی ہاتوں میں حمل سے کام لینا چاہیے۔ پس میں اس ارادہ سے باز آیا اور شرم و حیاء کی وجہ سے تمین دن تک آپ کی زیارت کی جرات نہ ہوسکی۔ تمین روز بعد جب حاضر ہوا تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس بارے میں قصور تممارا نہیں بلکہ ابوالفتح کا ہے جس نے مجتمعے اس عمل پر آمادہ کیا۔

شخ محر امین برخش فراتے ہیں: لاہور میں جب نواب سعد اللہ خان اور دسرے حاسدول نے بادشاہ کو شخ آدم کے خلاف کر دیا تو شخ لاہور سے نکل کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ اس بات سے شخ سعدی کو بہت صدمہ پنچا۔ وہ بادشاہ کی جائی پر متوجہ ہوئے۔ غیب سے تلوار پکو کر چاہا کہ بادشاہ پر وار کریں کہ اچانک شخ آدم فلاہر ہوئے۔ سعدی کا باتھ اپنے وست حق پر وار کریں کہ اچانک شخ آدم فلاہر ہوئے۔ سعدی کا باتھ اپنے وست حق پرست میں پر داشت ضروری ہے کہ بادشاہ اسلام بر اور مخلوق کا فیر خواہ ہے۔

محمد شرف الدین مجددی رحمتہ اللہ علیہ صاحب "روشتہ السلام" فرماتے بیں جب شخ آدم بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے تو والدین سے ملاقات کے لیے اپنے گر تشریف لے اپنے گر تشریف لے اپنے گر تشریف لے اپنے گر تشریف اور بحد میں اسے چھوڑ کر شخ آدم کا مرید اور بدخشی (جو پہلے شابی امیر تھا اور بعد میں اسے چھوڑ کر شخ آدم کا مرید اور خادم بن گیا تھا) مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوگیا جماز پر سوار ہوگیا۔ ایک روز سخت طوفان آیا۔ جماز ڈگگانے لگا اور جماز اور اہل جماز غرق ہونے ہی والے سخت طوفان آیا۔ جماز ڈگگانے لگا اور جماز اور اہل جماز غرق ہونے ہی والے سختے کہ اسی دوران میر منصور شخ سعدی کی خدمت میں آئے اور امداد کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اس جماز پر جماز والوں کی پست ہمتی کی وجہ سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اس جماز پر جماز والوں کی پست ہمتی کی وجہ سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اس جماز پر جماز والوں کی پست ہمتی کی وجہ سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اس جماز پر جماز والوں کی پست ہمتی کی وجہ سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اس جماز پر جماز والوں کی پست ہمتی کی وجہ سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اس جماز پر جماز والوں کی پست ہمتی کی وجہ سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اس جماز پر جماز والوں کی پست ہمتی کی وجہ سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اس جماز پر جماز والوں کی پست ہمتی کی وجہ سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اس جماز پر جماز والوں کی پست ہمتی کی وجہ سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اس جماز پر جماز والوں کی پست ہمتی کی وجہ سے درخواست کا عمل واقع ہوا ہے۔ المذا وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوئے

ہیں۔ تاہم جھے ارحم الراحمین کے دربارے امید ہے کہ اس عظیم حادث سے ن جائیں گے۔ جو نبی سے بات ختم ہوئی طوفان ختم ہوگیا اور جماز سلامتی سے ساحل پر پہنچ گیا۔ کمه مظلمہ میں جب میر منصور شیخ اکرم کی خدمت میں حاضر موے اور جماز کی خراب حالت کا ذکر کیا تو شخ ادم نے فرمایا "اگر سعدی اس جماز میں نہ ہو آ تو اہل جماز اس جان گزا معیبت سے مجمی چھکارا نہ یاتے"۔ فی محد امین بدخش کا بیان ہے: "حضرت فیخ سعدی بلخاری نے فرمایا کہ جب شخ آدم نے مناسک ج اوا کر لیے تو مدینہ شریف مجھے پہلے روانہ فرما دیا۔ اس سفر کے دوران مجھے عسل کی حاجت ہوئی۔ میں ایک ندی پر گیا۔ اس کا یانی گهرا اور محندُا تھا۔ فجر کا وقت اور محندُا پانی' میں تو کانیے نگا۔ اس جگہ غیب سے ایک مخص ظاہر ہوا اور ندی سے باہر آکر تازہ اور گرم حلوہ مجھے دیا اور کما کھا لو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے طوہ کھایا تو سردی جاتی رہی۔ میں چلنے لگا۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ کچھ دن بعد حضرت شخ مدینہ تشریف لائے۔ اتفاق سے مجھے مدید میں سخت بھاری لاحق موگئ جس کی بنا پر میں چند روز تک شخ کی خدمت میں حاضرنہ ہوسکا۔ حضرت کو اطلاع ہوئی تو بیاریری كے ليے تشريف لائے جمعے حالت نزع ميں دمكھ كر خاموش رہے اور واپس علے گئے۔ میں اس رات خواب اور بیداری کی حالت میں تھا۔ میں نے دیکھا كه الخضرت صلى الله عليه وسلم عضرت صديق أكبر عظرت عمر اور سيدة النساء فاطمته الزهرا رضى الله تعالى عنما كے ساتھ ايك نوراني تخت ير ظاہر ہوئے۔ بندہ چاروں کے ساتھ دست برستہ کھڑا ہوگیا۔ اچانک غیب سے قلم، كاغذ اور دوات ظاہر ہوئے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے صديق اكبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا "اے ابو برا فاطمہ کا روحانی (معنوی) بیٹا اپنی عمر ممل کر چکا تھا۔ ہم نے اے از سرنو مزید بچاس سال کی عمر عطاکی ہے۔

اس کاغذ پر لکھ دو۔ اس کے بعد کچھ دیر سکوت کرنے کے بعد فرمایا ہم نے اسے پانچ سال اور دے دیے آکہ وہ اور ۵۵ سال دنیا ہیں رہ لے اور طالبان حق کی راہنمائی ہیں معروف رہے۔ ابھی یہ واقعہ کھمل نہ ہوا تھا اور بندہ اسی بے ہوشی اور خواب کی حالت ہیں بستر پر پڑا تھا کہ حضرت شخ میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور میرے سمانے کھڑے ہو کر اپنے خادم شخ جامد سے فرمایا کہ آج رات سعدی کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۵۵ سال مزید زندگی عطا کر دی ہے۔ وگرنہ اس کی عمر ختم ہو چکی تھی۔ حضرت شخ کی آواز من کر میں جاگ پڑا اور آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے آپ کو صحت مند اور شدرست یایا۔

مولانا محر یجی زگی رحمتہ اللہ علیہ شخ آدم کے خلیفہ ہیں۔ سیر الاعظم آپ کا خطاب ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب شخ آدم نے مدینہ شریف میں وفات پائی تو صفرت شخ سعدی خدائی اشارہ پا کرلاہور تشریف لے آئے اور لاہور ہی کو اپنا وطن نیا لیا۔ یوں خلق خدا کی ہدایت میں مصوف ہوگئے۔ آپ نے ہزاروں طالبان خدا کو خدا تک پہنچایا' جن کی تعداد بے شار ہے۔ حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرید آسان کے ستاروں کی مانند جیلہ شار سے خارج ہیں۔ ان میں سے سینکلوں کی کمل سیمیل ہوئی اور اجازت و ارشاد کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔ آپ کے چاروں بیلے خواجہ محمد سلیم' خواجہ محمد بیسف اور خواجہ محمد عارف وین کے گمر کے چار سنون شخصے۔ سنتون شخصے۔

اینے عالی قدر والا کی راہنمائی میں کمالات ظاہری و باطن پائے اور سب مشائخ متاخرین پر سبقت لے گئے۔

تاریخ وفات: بعض عمر رسیده بزرگول کی زبانی من کرمیں نے پھلے حضرت

سعدی کی تاریخ وفات ۱۸۰ه اس کتاب میں درج کی تھی اور میرے قلم عجر رقم سے آپ کا مادہ تاریخ وفات "زندہ دل سعدی بلخاری" تحریر ہوا تھا گر جب بعد میں جھے جامع عزت و بحریم مولوی محمد سلیم وہلوی سے شخ شرف الدین محمد کشیری نقشبندی کی تصنیف "رو فته السلام" ملی اور بعد میں اس کے مطالعہ سے انتخام میں اقوال سمج اور دیگر معتبر کتابوں کے حوالہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ افتتام میں اقوال سمج اور دیگر معتبر کتابوں کے حوالہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ آت بروز بدھ سے ربح الثانی ۱۹۸۸ھ فوت ہوئے اور پیرعزیز مزیک کے محلہ کے مشمول (جو آج کل مزیک کے نام سے مشہول ہے) دفن ہوئے۔ شکر الحمد لله کہ غلطی رفع ہوگئی۔ اس قطعہ تاریخ (جو صاحب تحقیقات چشتی کہ غلطی رفع ہوگئی۔ اس قطعہ تاریخ (جو صاحب تحقیقات چشتی کے محمد سے بیا تھا) کی غلطی کا بھی ازالہ ہوگیا۔

#### قطعه

ول بال رحلت آن فيخ بير "نيز سعدي عارف اكبر فقير" شد چو سعدی از جمان اندر بهشت " "گفت سعدی تاج لعمت" کن رقم

### مولانا حاجي محمد اساعيل غوري نقشبندي مجددي قدس سره

آپ مجنے سعدی لاہوری کے ظیفہ اور خادم ہیں۔ آپ نے مجنے آدم بنوری کے ظیفہ اور خادم ہیں۔ آپ نے مجنے آدم بنوری کے ظیفہ اعظم مولانا یار مجمد گل مماری مجددی سے نیغن حاصل کیا۔ خود مجنح بنوری کی ذات گرای سے استفادہ کا موقعہ طا۔ آپ نے طویل عمر پائی۔ ملا سال ذاء رہے۔ حصول رزق حلال کے لیے پشاور میں کریانہ کی دکان مخی، تجارت بھی کرتے ہے۔ دور دراز ممالک کی سیر بھی کی۔ حمین شریفین، اشرف البلاد بغداد، کریلای معلی، سطام اور بخارا گئے اور مشائخ عظام سے اشرف البلاد بغداد، کریلای معلی، سطام اور بخارا گئے اور مشائخ عظام سے

فاكره عام اور كمل فيض الحايا- قادريه ، چنتيه التخييد سرورديه سلساول ك حفرات سے استفادہ و استفاضہ کیا۔ یمن کے ایک شرمیں تین سو سال کے ایک بزرگ سے مخلف سلسلوں میں فیض لیا۔ آخر ہفت اقلیم کی سیرے بعد چے سعدی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور سکیل سلوک کی۔ صاحب رومته السلام فراتے ہیں کہ خواجہ اساعیل غوری خوارق و كرامت كے جامع تھے أكرچہ آپ كرامات كو چمپانے كى كوشش كرتے تھے گروہ ب افتیار ہو کر آپ سے مر زد ہو جاتی تھیں۔ آپ ممابت خان کی مجد میں جب ذکر و مراقبہ میں مشغول ہوتے تھے تو مجد جنبش میں آ جاتی عالاتکہ یہ مجد نمایت پختہ اور مضبوط عمارت ہے۔ اس مجد کا محراب شروع بی سے ست قبلہ سے ذرا ہث کر تھا اور برانا ہونے کی وجہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس محلّہ کے باشدوں نے شخ اساعیل سے التجاکی کہ آپ اس بارے میں توجہ فرمائیں کہ مجد کا ٹیڑھ بن سیدھا ہو جائے اور مرمت بھی ہو جائے۔ آپ نے ان کی درخواست قبول کی وجد دی تومجد کا شیڑھ ین راتوں رات محیک ہوگیا اور مرمت بھی ہوگئ۔

وفات: اس جامع الكمالات متى نے ٥ جمادى الاخر الله ميں وفات پائى۔ آپ كا مزار ير انوار پشاور ميں ہے۔

قطعه

شد ز دنیا چو در بهشت برین شخخ معصوم وبر اساعیل ر ملتش بهست "عارف سر مست" نیز مخدوم وبر اساعیل

مخدوم حافظ عبدالغفور پشاوری مجددی بن چنخ محرصالح تشمیری قدس سره

آپ مجنع حاجی اساعیل رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ اور صاحب کمال ہیں۔

آپ نے مجعدی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ سے بھی کمل فائدہ اٹھایا۔ آپ بر فروتی اور عاجزی کا غلبہ تھا۔ آپ مادر زاد ولی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایام طفولیت میں ہم اپنے والد کے ساتھ کشمیر جایا کرتے تھے۔ میں محلم فحکول میں مع بابا عبدالكريم ك مزارير حاضري ديتا تحا- وبال نفل نماز يدهنا تو مرركعت ك بعد سكه رائج الوقت ك روي اي سامن إآ- من وه روي ليا تھا اور این ہم عراؤکوں پر مرف کر دیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں آشوب چٹم کی تکلیف تھی مرمیں اس حالت میں بھی قرآن شریف حفظ کرنا رہتا تھا۔ تجھی تجھی میرسید علی ہمدانی کی خانقاہ پر جانا اور فاتحہ پڑھتا۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں ود بچوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر موں۔ آپ فرماتے ہیں تم میرے شاگرد مو علدی جلدی قرآن شریف حفظ كراو- پس ايے بى مواكه ميں نے تھوڑے دنوں ميں قرآن مجيد حفظ كرايا-مجخ محر پیاوری صاحب کتاب "جوا ہر اسرائر" فرماتے ہیں حافظ عبدالغفور نے پیلے شاور میں حافظ محمد اساعیل غوری شاوری سے استفادہ کیا۔ بعد میں لامور تشریف لائے اور میخ سعدی لاموری کی بیت کی- سلسلہ عالیہ نتشبندریہ قادريه چشتيه اور سرورديي من خرقه خلافت و اجازت عاصل كيا اور كالمان وقت میں شار ہونے لگے۔ آپ شخخ سعدی کی خدمت میں دو سال تک عاضر

شخ شرف الدين صاحب "روئت السلام" فرماتے ميں: حضرت حافظ پاورى رحمته الله عليه كے ايك مخلص رفيق شخ احمد على كا بيان ہے جب سلطان محمد معظم بمادر شاہ بن عالمگيراورنگ زيب كابل ميں آئے تو اہل پشاور كو ايك وبائے عظيم ليعنى طاعون سے واسطہ پڑا۔ ميں بھى اس بيارى ميں مبتلا

ہوا۔ اتنا سخت بیار تھا کہ حالت نزع طاری ہوگئی اور میں کابل میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ مجھ پر بے ہوشی و بے خبری کی حالت طاری ہوئی تو دیکھا کہ فيخ عبدالغفور تشريف لائ بين اور مجھے اينے ساتھ سيد عالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس لے محت بيں۔ بارگاه رسالتماب صلى الله عليه وسلم ميں جا كرعوض كى "احمر على ميرا مريد ب- اميد بيارى كى مصيبت سے نجات یائے گا"۔ ارشاد ہوا "صحت یائے گا"۔ حضرت حافظ نے ددبارہ جرات کرتے ہوئے درخواست کی "یارسول اللہ! اگر اس وقت اس نے صحت نہ پائی تو اسے آپ کی خدمت میں حاضری سے کیا نفع ملا؟" آپ مسکرائے اور فرمایا "حافظ! تم چاہتے ہو کہ ہم قادر حقیقت کی تقدیر میں متصرف ہوں اور اس کا امکان نمیں ہے"۔ پھر عرض کی "اس بیار کو جو سخت تکلیف اور شدت مرض لاحق ہے وہ تو فورا ٹھیک ہو جائے اور باقی بیاری و لاغری وقت مقرر تک جاتی رہے تو کچے مضائقہ نہیں"۔ ارشاد فرمایا "بہت خوب! تمهاری دلداری کے لیے ان شاء اللہ ایے ہی ہوگا" چانچہ ایا ہی ہوا۔ میں نے اس دن شدت مرض سے نجات پائی۔ باتی بیاری اور کمزوری چند دنوں بعد زائل

صاحب رو منہ السلام فراتے ہیں: ایک روز میں حضرت حافظ رحمتہ اللہ علیہ کے گر پر حاضر تھا۔ آپ حاضرین محفل میں مضائی تقیم فرا رہے تھے۔ ایک خادم کو دو جھے عطا فرائے۔ ایک حصہ تیرے لیے اور دو سرا تیرے بیٹے کے لیے۔ اس محف نے انتہائی عاجزی سے عرض کیا کہ ابھی میں نے خیال کیا تھا کہ اگر حضرت حافظ صاحب کشف ہیں تو مجھے دو جھے دیں گے۔ ایک میرے لیے اور ایک میرے بیٹے کے لیے۔ آپ میرے خیال سے مطلع میرے نیال سے مطلع میرے نیال سے مطلع اب کہ آپ میرے خوایا اب

معاف کرویا ہے۔ آئندہ ورویٹوں کا امتحان نہ لیا۔

كتاب "رونته السلام" مين درج ب ايك وفعه حضرت حافظ پثاور ك وہات کی طرف محے ہوئے تھے۔ مقصد سرو ساحت اور این مردول کی خرکیری تھا۔ عصر کے وقت درہ نیبر کے مضافات میں واقع ایک گاؤل میں تشریف لے گئے اور ایک مجد میں قیام کیا۔ آپ کے ساتھ کچھ لوگ شغل و مراقبہ میں مشغول ہوگئے۔ ای دوران راہزنوں اور چوروں کے ایک گروہ نے ورویشوں کا سامان لوٹے کا پروگرام بنایا اور مجد کا رخ کیا۔ کچھ ساتھیوں نے ابھی مراقبہ کے لیے سر نہیں جھکایا تھا۔ چوروں کو دیکھ کر مضطرب ہوگئے اور شور و غوغا کرنے لگے حضرت حافظ نے شور سا تو مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمايا شور و غوغا كاكيا فاكده؟ بيش جاؤ اور ذكر خدا من مشغول رمو- علم كي تغیل میں سب ساتھیوں نے مراقبہ کیا اور مشغول بی ہو گئے۔ حضرت حافظ بھی مشغول مراقبہ ہوگئے۔ جب ذکر و مراقبہ سے فارغ ہوئے تو سب ساتھوں نے اینے پیر روش ضمیر سمیت اینے آپ کو پٹاور میں حضرت کے گھریایا۔ سب خادم اس عظیم کرامت کے ظہور پر جران ہوگئے اور انہیں مجی نہ معلوم ہوسکا کہ وہ پشاور سے کئی کوس دور کے فاصلہ سے کیے پشاور ش معرت مافظ کے کم بہنے گئے۔

ایک روز حضرت حافظ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پٹاور کے بازار میں چل رہے سے کہ اچانک عقب سے ایک مست خونخوار ہاتھی آگیا۔ سب ساتھی ادھر ادھر ہوگئے گر حافظ صاحب ای طرح بے خوف و ہراس آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ جب ہاتھی آپ کے قریب پنچا تو بازار والوں نے بچو بچو کا شور کیا۔ حضرت نے فیل مست کی طرف ایک شیرانہ نگاہ کی۔ محض دیکھنے سے بی ہاتھی زور سے چھاڑا اور پیچے ہٹنے لگا۔ پھر جدھرسے آیا تھا ادھر چلا گیا۔ "رونته السلام" مي ب كه حضرت حافظ كے خاص سائقي سيد ابو المعالى تشمیرنے فرمایا کہ میں ابتدا میں مجمی مجمی حضرت حافظ کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ول میں سوچا اگر آج حافظ صاحب کوئی کرامت ظاہر كريں كے تو ميں ان كا مريد ہو جاؤں گا۔ اس خيال كے فلاہر ہوتے ہى حفرت میرے خیال سے واقف ہوگئے۔ مجھے اپنے پاس بلایا اور کما کہ میرے كنده كى مالش كرو- مين حميس ايك افسانه ساتا مول- مين حسب الحكم کند موں کی مالش میں مصوف ہوگیا تو حضرت نے افسانہ سنانا شروع کر دیا کہ کشمیر میں حمارا ایک یار تھا۔ اے ایک اجنبی عورت سے محبت تھی۔ اشتیاق كابير عالم تحاكم وه چاہتاكم اس عورت سے تهائى ميں ملاقات موتووه اس سے ہم آغوش ہو مر خلوت کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر ایک رات شام اور عشاء کے درمیان وہ عورت اے این گر کی دہنرر می۔ جاہا کہ مرتکب زنا ہو۔ اس وقت میں نے اس کی خرگیری کی اور ہم وطنی کا حق ادا کیا۔ ہم نے اس کے دل میں ہوسف اعرض عن ھذا آیت کریمہ کا مضمون ڈالا باکہ وہ زنا ك اراده سے باز رہے۔ چنانچہ وہ بدكارى كے ارتكاب سے في كيا \_\_ (ابو المعالى تشميري فرماتے ميں) چونکہ يه واقعہ ميرے ساتھ بي پيش آيا تھا۔ ميں سخت شرمندہ ہوا۔ آپ کے قدمول پر سر رکھا اور آپ کا مرید ہوگیا۔

سید ابوالمعالی کشمیری بی فرماتے ہیں ایک روز حضرت حافظ پٹاور کے
بازار میں جا رہے تھے۔ بندہ آپ کے ہمراہ تھا۔ اچانک آپ نے میرا ہاتھ پکڑ
لیا۔ ہم چند قدم بی چلے ہوں گے کہ میں نے اپنے آپ کو حضرت سمیت
کشمیر میں پایا۔ کہ ہم کشمیر کے مشہور بل زینہ کدل سے گزر رہے ہیں۔ ہم
آہستہ آہستہ کاغذ فروشوں کے بازار میں واقع رکھین معجد پہنچ گے اور وہاں
سے واپس زینہ کدل بل پر پہنچ۔ آخضرت نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے الگ

كرايا تو ديكهاكه بم دوباره پاورك بازاريس بي جمال پر بهلے تھے۔

"رو فته السلام" میں ہے جب حضرت حافظ ساتھیوں کو توجہ ویتے تھے تو محلّ کی زمین پر سخت زلزلہ آنے لگا۔ پہلے پہل تو لوگ بہت محبرات مربعد میں انہیں معلوم ہوگیا کہ اس وقت حافظ عبدالنظور صاحب اپنے طلباء کو توجہ ویتے ہیں۔

سید شاہ محمد غوث قادری گیلانی لاہوری اپنے ایک رسالہ میں لکھتے ہیں کہ حافظ عبدالغفور پٹادری ساری رات جس نفس اور مراقبہ میں گزار دیتے سے۔ آپ کو دنیا اور اہل دنیا سے کئی رغبت نہ تھی۔ ہیشہ غریبوں اور مسافروں کی خدمت میں مشغول رہتے۔ روزانہ تقریباً ۵۰۰ آدی آپ کے دسترخوان سے کھانا کھاتے۔ آپ کا دیک دان کبی شخنڈا نہ پڑنا۔ خدام عالی مقام صبح سے شام تک کھانا لگانے اور تقیم کرنے میں مشغول رہتے۔ شخ کھانے کے ساتھ ساتھ حاجت مندوں کو نقدی اور لباس بھی مرحمت فراتے اور یہ سارے افراجات ظاہری آمنی کے علاوہ فزانہ غیب سے اوا ہوتے۔ عشق اللی کی یہ کیفیت تھی کہ آگر کوئی آپ کے سامنے آیت قرآن پڑھتا یا اللہ کا لفظ زبان پر لا آ او آپ پر گریہ و اضطرار طاری ہو جا آ۔

وفات: بقول صاحب "روضه السلام" آپ ۱۲ شعبان ۱۱۲ه مین عالمگیرشاه کے دور میں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار پرانوار پٹاور میں نمایت مشہور ہے۔ قطعہ

مج عبدالغفور حافظ دين چون فدا كرد حان بنام اله" "حافظ واصل" است تاريخش بم بخوان "حافظ كلام اله"

### خواجه حافظ احمر يسوى نقشبندي قدس مره

آپ خواجہ احمد میوی ترکستانی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ خوش او قات بزرگ' مظهر خوارق و کرامات اور مورد انوار و تجلیات تنصه اینے وطن مالوف ے نکلے تو عرب کے تمام علاقوں کمہ میند 'بیت المقدس شام عراق اور روم و روس وغیرہ کی سیر کی۔ بعد ازال ہندوستان کا رخ کیا۔ ہندوستان سے تشمیر جنت نظر تشریف لے کئے اور ایک دلسند جگہ پر محلوق سے کنارہ کش مو كرياد اللي من معروف مو كئے۔ آپ شيخ ملا شاہ كى خانقاہ ير كبھى مجمى جاتے۔ چند سال بعد خواجه نظام الدين بن معين الدين بن خواجه خاوند محمود رحمته الله علیهم اجمعین آپ کے حال سے مطلع ہو کر آپ کی خدمت میں آئے اور بت زیادہ منت و ساجت کر کے اپنے ساتھ شمر میں لائے اور اپنے پڑوس میں ان کے لیے جائے رہائش مقرر کر دی۔ جب خواجہ نظام الدین کا انتقال ہوا تو ان کے جانشین خواجہ نورالدین محم آفتاب آپ کے مرید ہوگئے اور مقامات سلوک نقشبندیه ی محیل ی- اب آپ کو شهرت ملی- خلق خدا فوج در فوج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فیض یاب ہوئی۔ خواجہ صاحب کچھ سالوں تك كثمير من مند ارشادي قائم رب آخر ٣ ذي الحبه ١١١١ه من رحلت فرمائی۔

بقول صاحب "تواریخ اعظمی" اور بقول کتاب صاحب "نقشبندیه" ۱۱۱۱ه میں رحمت حق سے جاملے۔ آپ کشمیر میں مدفون ہوئے۔ قا

رفت سفربه بست چول زین دار دول علد مخفی مراد سرور عشاق بامراد آریخ او خرد زشمنشاه عشق جست گفتا دگر که "طالب مشاق بامراد"

2111

#### سيد نور محميداوني قدس سره

آپ صرف و نحو' منطق و معانی اور حدیث و تغییر کے باکمال عالم سے علوم شریعت و طریقت اور رموز حقیقت و معرفت میں کامل سے آپ نے ثرقہ فقر و اجازت شخ سیف الدین بن محمد معصوم بن شخ احمد مجدد رحمتہ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ حافظ محمد محن اور دیگر معصوی خلفاء سے بھی کمل استفادہ کیا اور بلند بدارج تک پنچے۔ آپ استغراق کامل اور جذب قوی کے مالک سے آپ بلند بدارج تک پنچے۔ آپ استغراق کامل اور جذب قوی کے مالک سے آپ سند بینرہ سال مستی و مدموثی میں گزار ویے۔ اتباع سنت میں بہت محاط اور سرگرم تھے۔ ایک دفعہ جب خلاف سنت بائیں پاؤل کی بجائے دایاں پاؤل بیت الخلامیں بہلے رکھ دیا تو تین دن تک انقباض کی حالت طاری رہی۔

شخ چند دنوں کی خوراک ایک ہی وقت نکا لیتے اور محفوظ کر لیتے۔ سخت بھوک کی صورت میں خشک روٹی کا ایک مکڑا کھا لیتے۔ کثرت مراقبہ سے بشت مبارک خم ہو چک تھی۔ آپ اہل دنیا کی صحبت سے کمل اجتناب کرتے تھے۔ اگر کسی دنیادار سے عاریتا "کتاب لیتے تو تین دن تک اس کا مطالعہ نہ کرتے اور فرمایا کرتے کہ دنیا داروں کی نحوست اس کتاب کے ساتھ غلاف کی مانند لپٹی موئی ہے۔ آپ کے نضرفات قوی تھے۔ آپ مخلص لوگوں کی ضروریات و عاجات کے لیے دل سے توجہ فرماتے اور جو فرماتے وی واقع ہو تا۔

ایک دفعہ ایک بردھیا آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کی کہ چند روز سے میری ایک کنواری لڑکی لاپتہ ہے۔ اس کی حاضری کے لیے توجہ فرمائے۔ فورا شخ نے مراقبہ کیا اور ایک ساعت کے بعد فرمایا چلی جا تیری لڑکی فلاں وقت آ جائے گی۔ انشاء اللہ تعالی۔ اس دن بردھیا کی بیٹی آگئی اور تبایا کہ میں صحوا میں جنوں کی قید میں تھی۔ آج ایک بزرگ آئے 'میرا ہاتھ پکڑا اور یمال پنچا دیا۔ جنوں کی قید میں تھی۔ آج ایک بزرگ آئے 'میرا ہاتھ پکڑا اور یمال پنچا دیا۔ ایک دن شیعہ قوم کے دو آدی آئے اور امتحانا "درخواست بیعت کی۔

آپ نے فرمایا پہلے اپنے عقیدہ باطلہ رفض سے توبہ کرد۔ اس کے بعد بیعت کا اختیار ہے۔ ایک نے توبہ کی اور مرید ہوگیا' دو سرا محروم رہا۔

ایک فاحشہ عورت نے آپ کے ایک مرید کو اپنے جال میں پھنایا اور زنا پر راضی کر لیا۔ جب بدکاری کا موقعہ آیا تو شخ کی صورت مثال اس کی جمایت کے لیے پہنچ گئی اور عورت اور مرد کے مابین عائل ہوگئی۔ عورت ڈر کرچنی اور ایک گوشہ کی طرف بھاگی اور اس مخلص مرید نے توبہ کرلی۔

ایک بھنگ فروش نے شخ کے گھر کے ساتھ بھنگ فروشی کی دکان کھول لی۔
شخ نے فرمایا کہ بھنگ کی ظلمت نے ہماری اور تمماری نسبت مکدر کردی ہے۔
ملامین نے اس وقت جاکراس کی دکان تباہ کر ڈالی۔ فرمایا کہ اس سے تو اور زیادہ
کدورت ہوئی ہے کہ ہمارے واسطے سے خلاف شرع احتساب ہوا ہے۔ آپ
کے تھم پر بھنگ فروش کو حاضر کیا گیا تو شخ نے اس پر توجہ فرمائی وہ فورا مرید ہوگیا
اور بھنگ فروش کے توبہ کرلی۔

وفات: سید نور محمہ نے بقول صاحب "مظهرجان جاناں" اا ذی قعدہ ۵۱۱۱ھ میں وفات یائی۔

قطعير

چو در خلد برین گر دید روش چراغ پنجتن نور محمد" عجب سال وصالش جلوه گر شد ز "مخمدم زمن نور محمد"

#### خواجه محمصديق مجددي قدس سره

آپ شیخ محمد معصوم بن شیخ احمد مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ اور صاجزادہ ہیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ مل کراپنے والد بزرگوار سے تربیت پائی اور

بحیل کی۔ آپ سخاوت و شجاعت اور عبادت و ریاضت میں مشہور تھے۔ رات تک جو فتوح (ہدید وغیرہ) ملتیں وہ سب راہ خدا میں بائٹ دیتے۔ مریدوں کو تھوڑی مرت میں کمالات تک پہنچا دیتے۔ جو بھی مرید بنمآ وہ پہلے دن ہی لطا نف خمسہ کے ساتھ ذکر کرنے لگتا اور "سلطان الاذکار" جاری ہو جاتا۔

ایک دن خواجہ محر صدیق حضرت غوث اعظم کی اولاد میں سے ایک صاجزادے کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور وہ صاجزادگ کے غور و تکبر میں آپ کی تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ آپ کے سب ساتھی اس بے عزتی سے ناراض ہو گئے۔ شخ نور فراست سے اپنے ہمراہیوں کی ناراضگی اور غم و غصہ سے مطلع ہوئے اور اس مخص کے باطن پر توجہ کی۔ ایک ساعت کے بعد وہ صاحب اپنی جگہ سے اٹھے' آپ کے قدموں پر مررکھا اور مرید ہوگئے۔ ان کے مالات خوب ہو گئے۔ اس کے رشتہ داروں کو یہ حرکت ناپند ہوئی اور اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ آخر ایک دن وہ اپنے معرض رشتہ داروں کو ساتھ لیے حضرت شخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شخ نے تعوری کی توجہ دی توسب نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرلی اور مرید ہوگئے۔

وفات: ١٣١١ه من فوت بوك

تطعه

چون سنر ورزيد زين وار الفنا ورجنان صادق ولى صديق خاص " برسال ارتحال آن جناب شدعيان "صادق ولى صديق خاص"

خواجه عبرالله بلخي نقشبندي مجددي كشميري قدس سره

سلملہ عالیہ فتشندید کے عظیم فی بیں۔ اصل میں سی کے رہے والے

ہیں۔ میخ عبداللہ محود نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حرمین شریفین گئے واسترہ سال تک وہاں رہے۔ مقامات بلند اور کرامات ارجمند پر فائز ہوئے۔ بعد میں ہندوستان آئے۔ پھر خطہ کشمیر کو روئق بخشی وہاں قیام کیا اور انسانوں کی ہدایت و راہنمائی کا فریضہ سرانجام دینے گئے۔ وہاں کے علاء و صلحاط نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ آپ سے خواجہ مجمد اعظم صاحب "تواریخ اعظمیہ" خواجہ بابا نور اور خواجہ بماؤ الدین صاحب رحمتہ اللہ علیم اسمعین "کتاب نقشبندیہ" نے خرقہ ہائے خلافت و تمرک حاصل کے۔ آپ نے ساری عمراسلامی ملکوں کی سیر میں گزار دی یوں آپ کو عرب و عجم اور شام و عراق کے مشائخ سے استفادہ کا موقعہ ملا۔ آپ نے 1800 میں کشمیر میں وفات پائی۔

تطعه

چو از دنیا بفردوس برین رفت جناب شیخ عبدالله حق بین ندا شد بهر سال انقالش که عبدالله بلخی میر دین خواجه عبدالله بخاری فاروقی کشمیری مجددی قدس سره

آپ شخ بخاری کے فرزند ہیں۔ آپ کے آباء کی نبت شخ جم الدین کبری
کی وساطت سے امیر المومنین حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک جا پہنچی ہے۔ پہلے
بخارا میں اپنے والد بزرگوار سے تربیت طاہری پائی اور سلسلہ کبرویہ میں مرید
ہوگئے۔ آ فر بلاد "روع" کے راستے مصر پنچ۔ وہاں سے حرین شریفین تشریف
لے گئے۔ مکہ شریف میں اس وقت شخ محم معصوم سربندی مجددی کے عظیم
طیفہ شخ احمد کی شخ کمہ تھے۔ ان سے طریقہ احمدیہ میں کسب کمال کیا۔ خواجہ
احمد کے انقال کے سات سال بعد بھی کمہ معظمہ میں رہے۔ ازاں بعد اپنی
والدہ ماجدہ کا گرائی نامہ ملنے پر بخارا گئے اور والدہ کو بھی اپنے ساتھ کمہ شریف
لے گئے اور مزید دس سال کمہ رہے۔ اس دوران زیارت مدینہ منورہ کے لیے

ہرسال جاتے اور روضہ نبوی کی زیارت سے مشرف ہوتے۔ آفر اکیس سال بعد اشارہ غیبی پاکر ہندوستان تشریف لائے اور ذی قعدہ کے اوا کل میں ۱۹۳۸ء میں کشمیر جنت نظیر میں داخل ہوئے۔ لوگوں کی کافی تعداد نے آپ کی بیعت کی۔ آپ شب و روز عبادت میں مصروف رہے۔ آپ "اوراد فتح" کے ورد کا بہت شوق رکھتے تھے۔

ولادت: بقول صاحب "قواريخ اعظمى" ١٨٠ه من بيدا موي-

وفات: ۱۳۰۰ھ میں کشمیر میں فوت ہوئے۔ "تواریخ اعظمی" میں آپ کی تاریخ وفات "قدوۃ المتقین" سے نکالی گئی ہے۔

قطعه ماريخ ولادت ووفات

شیخ عبدالله بخاری شیخ دین صفعل از نور رویش مهر و ماه واقف فیاض و فضل محنی سال تولیدش بگو' باعز و جاه ۸۲-اه

ہت مشاق کرم رطش ہم بخوان عاشق منی اے نیک خواہ ا

يشخ عبدالاحدين فازن الرحت احرسعيد

بن شخ احمد مورد سرمندی قدس سره

اپنے ہی والد بزرگوار کے خلیفہ و مرید ہیں۔ ان کی وفات کے بعد سجادہ نشین ہنے اور ہزاروں اوگوں کی راہنمائی فرمائی۔ آپ کی ذات والا سے سلسلہ مجددیہ پورے عالم میں پھیلا۔ آپ کے خلفاء مکہ ' مدینہ اور عرب و عجم میں گئے اور مخلوق کی راہنمائی میں مصوف ہوگئے۔ شخ محبت اللہ بن محمد معصوم اکثر اوقات آپ کے حق میں فرماتے جو بھی ہمارے پیران کرام اور اجداد عظام کا سمایہ ہمارے ہی قما۔ حق تعالی سجانہ نے اسے شخ عبدالاحد کے وجود میں جمع مرمایہ ہمارے ہی قما۔ حق تعالی سجانہ نے اسے شخ عبدالاحد کے وجود میں جمع

فرما دیا ہے۔

شخ عبدالاحد ارشاد فرمایا کرتے سے کہ ابتدا میں میں طالبان حق کو توبہ نصوح کی تلقین کیا کرتا تھا۔ ایک رات اپنے پیرد مرشد کو خواب میں دیکھا کہ آب نے جمحہ پر بہت شفقت فرمائی۔ اس دوران ایک قوال حاضر ہوا۔ آپ نے اسے تلقین فرمائی فورا اسے عجیب حالات پیش آئے۔ قوال اٹھا اور مزا ہر توڑ ڈالے اور اس غیر شرعی کام سے توبہ کرلی۔ اس کے بعد شخ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ''توبہ کا طریقہ یہ ہے یعنی جب طالب پر نسبت باطنی غالب ہو جاتی ہو وہ خود بخود توبہ کرلیتا ہے اور اس کی بالکل ضرورت شیں کہ پہلے دن ہی طالب کو توبہ النصوح کی تاکید کی جائے۔ پس اس دن سے میں نے طالبوں کو توبہ نصوح کرتا چھوڑ دیا۔

ایک دن ایک بے ادب عورت نے آپ کے حضور نامناسب باتیں کیں۔
آپ نے برداشت سے کام لیا اور کچھ جواب نہ دیا گرجب معلوم ہوا کہ غیرت حق اس سے انقام لینا چاہتی ہے تو ایک مخص سے کما اٹھ اور ایک کمہ اس عورت کی گردن پر مار ناکہ میری طرف سے انقام ہو جائے۔ اس مخص نے کمہ مار نے میں توقف کیا۔ وہ عورت فورا گر پڑی اور گرتے ہی مرگئ۔ آپ نے کمہ مار نے میں توقف کیا۔ وہ عورت فورا گر پڑی اور گرتے ہی مرگئ۔ آپ نے کمہ نہ مار نے والے مخص سے فرمایا اس عورت کا خون تیری گردن پر ہے۔ اگر تو کمہ فورا مار دیتا تو بے ادب عورت کو میری طرف سے سزا مل جاتی اور اس کی جان فی جاتی۔

وفات: آپ نے ۱۳۲۲ھ میں وفات پائی۔

شد چو در جنت ازین فانی سرا پیشوا عبد الاصد یکنا ولی رطیح "شخ کبیر است" و دگر "شندا عبد الاصد یکنا ولی"

# شخ محمه فرخ مجددی قدس سره

یخ احمد مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے بوتے ہیں۔ زاہد و پارسا تھے۔ علوم ظاہری اور اوصاف معنوی نیز خوارق و کرامت سے متصف تھے۔

جب محر فرخ حرمن شريفين تشريف لے محت توسلے مكه معظمه بنجے ايك صاحب سد محد برزجی مید میں تے جو عن احد مجدد کے سخت مخالف تھے۔ ان کی خواہش مخی کہ وہ مدینہ سے مکہ آئیں اور محد فرخ سے بحث کریں۔ بحث کا موضوع شخ احد محددی کی مضامین و مکاتیب تھے۔ بالا خر وہ صاحب تشریف کے آئے۔ شخ محر فرخ کو ان کے آنے کی اطلاع موئی تو دعا کی یااللہ! میں عجمی مول وہ عربی ہیں۔ حرم کعبہ میں مجادلہ و مباحثہ مناسب نہیں۔ پس اے اللہ آپ ہی مجھے ان کے شرسے بچاہتے۔ دعا کا یہ تیرسیدها نشانہ پر جالگا۔ وہ صاحب سخت يار موكة \_ تا آنك شخ فرخ طواف كعيد ك بعد مين كئ ووض رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی واپس مکہ آئے اور ہندوستان جانے کے لیے جماز میں سوار ہوئے۔ اسی دوران سید محمد برزنجی نے بھی شفایالی اور شج محمد فرخ کے تعاقب میں ووڑے اور جاہا کہ ایک کشتی میں سوار ہو کر اس جماز تک جا پنچیں جس میں شیخ سوار تھے اور ان سے مجادلہ کریں۔ شیخ نے یہ اطلاع ملتے ہی اس کے شرے بیخے کے لیے بارگاہ اللی میں التجا کے- کشتی فورا دریا میں غرق ہوگئی اور وہ منکر اولیاء اپنی سزا کو پنجا۔

#### تطعه

هيخ فرخ چول بلامت ايزدى در مقام ظلد والا يافت جا رطت او "پارسا فرخ" بدان جم بخوان "فرخ امام اصفياء"

اكالم

-800

# حاجي محمر افضل قدس سره

آپ عظیم دائش ور بہت برے عالم اور عظیم ولی تھے۔ چی معصوم بن چی احد مجدد کے صاحبزادے جبت اللہ فتشبند کے خلیفہ تھے۔ آپ نے اپ مرشد سے دس سال تک استفادہ کیا۔ بارہ سال بیں چی عبدالاحد خلیفہ شیخ احمد سعید سے شرف ولایت حاصل کیا۔ زیارت حرشن شریفین اور جج کی سعادت حاصل کی اور فتوحات عظیم کے ساتھ واپس آئے۔ پھر آپ طالبان علوم دین کی مرابس اور ارادت مندان راہ حق کی تلقین میں مصوف ہوگئے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کو حاتی محمد افضل سے علم حدیث کی سند حاصل

شیخ جمتہ اللہ نششیند کئی ہار حاجی محمہ افضل کے حق میں فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ اپنے پیروں سے ملا ہوا فیض ہمارے سینہ میں محفوظ تھا وہ ہم نے سب کا سب تمہارے ہاطن میں ڈال دیا۔

حاجی محر افضل کے پاس جو کچھ رقم یا نقدی کی صورت میں بطور ہدیہ آتی میں اس سے ہرفن کی کتابیں خرید کروقف کردیے تھے۔ ایک دفعہ پندرہ ہزار دوپیہ ہدیہ آیا ہوا تھا۔ آپ نے اس رقم سے علوم نافع کی کتابیں خرید کروقف کردیں۔ خواجہ محر اعظم کشف کی نعمت اور نبیت قوی سے مالا مال تھے۔ ان کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں نے قرب حق پایا۔ یہ حاجی محمد افضل رحمتہ اللہ علیہ کے بی خلیفہ تھے۔

وفات: حاجی محمر افضل نے ۱۳۳۱ء میں وفات پائی۔

قطعه

مای افضل که از درگاه حق محویر علم و فغیلت یافت مفت عش افضل واصل حق رطتش "آفآب حن عالمتاب" گفت

حافظ محمر محس نقشبندي مجددي قدس سره

آپ بیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے اور بیٹ محددی رحمتہ اللہ علیہ کے فلفہ تھے۔ ابتدا میں آپ کو علوم فلا مری میں وہ رحبہ عالی اور مقام بلند حاصل تھا کہ پورے دہلی شمر میں سے کوئی عالم بھی آپ کے ساتھ بات بھی شمیں کر سکتا تھا۔ بعد میں ہدایت ربائی کی شش سے شخ محمد معصوم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے علوم باطنی سے فائدہ اٹھا اور مجددیہ سلسلہ میں سحیل کی۔ فرقہ خلافت بہنا اور ورع و زہد اور تقوی و ریاضت میں مکتائے روزگار ہوئے۔

صاحب کتاب "مرزا مظر جانجانان" فرماتے ہیں کہ شخ محر محن کے ایک مخلص مرید نے بتایا کہ ایک دن میں نے اپنے مرشد کی قبر پر جاکر مراقبہ کیا تو حالت بے خودی میں مشاہدہ کیا کہ آپ کا بدن مبارک اور کفن سب محیک حالت میں ہیں گر آپ کے پاؤں کے تلوے پر مٹی کا نشان ہے۔ میں نے اس کا سب پوچھا تو فرمایا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک بار بلا اجازت کی کا پھر اٹھا کر وضو کی جگہ پر رکھ لیا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ جب اس کا مالک آئے گا تو ہم پھر اس کے حوالہ کر دیں گے۔ ایک بار اس پھر پر پاؤں کے ملوے پر ہے۔ رکھا تھا۔ اس عمل کی نحوست سے مٹی میرے پاؤں کے تلوے پر ہے۔ وفات یائی۔

رقت در جنت چو محن از جمان یافت با وصل خداوندی وصال وصل او "مانظ محب حق بود" نیز حافظ محن آم ارشحال میساده

#### نواب مکرم خان مجددی نقشبندی قدس سره

آپ مقبول ربانی عاشق یزدانی ہیں۔ شخ محمد معصوم مجددی رحمتہ اللہ علیہ کے فلیفہ مصوم مجددی رحمتہ اللہ علیہ کے فلیفہ مصور آپ کا باطن طریقت سے آراستہ اور آپ کا باطن طریقت سے پیراستہ تھا۔ پہلے عالمگیر بادشاہ کے مشہور امراء کے زمرہ میں شامل تھے۔ بعد میں شخ محمد معصوم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں پنچ مرید ہوئے۔ مرشد کی توجہ سے اعلی مقامات تک جا پنجے۔

جب نواب مرم خان نے جاہ و حشمت کو ترک کر دیا تھا تو عالمگیر بادشاہ نے آپ سے بوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہوگ۔ بتایا چار سال۔ بادشاہ مسکرایا۔ فرمایا مسکرانے کی بات نہیں۔ میں نے جو زندگی اپنے پیرو مرشد کی خدمت میں گزاری ہے وہی میں اصلی عمر سجھتا ہوں۔ باتی وبال آخرت ہے جو میں نے تیری خدمت میں گزاری۔

نواب کرم خان کے کھانے میں تکلفات زیادہ تھے جو اسراف کی حد تک جا پہنچ تھے۔ اس کے باوجود حضرت میرزا جانجاناں مجددی نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی نواب کرم خان کے ساتھ کھانا کھا لیتا اس کا نور باطن اس قدر تیز ہو جا تا کہ گویا اس نے دو نقل ادا کیے ہیں۔

ایک بار نواب مرم خان نے اپنے مرشد گرامی کی خدمت میں لکھ بھیجا: "محبت شاہر محبت خدا و رسول خدا غالب است ازین موجب موجب انغمال است"

"آپ کی محبت الله اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی محبت

ر غالب آئی ہے اس وجہ سے شرمندہ مول"-آب نے جواب تحریر فرمایا:

"دبیج مضا گفتہ نیست محبت پیر عین محبت فدا و رسول است و
سبب جذب کمالات الب کہ در باطن پیر ثابت است می شود"۔
"کی حرج نہیں۔ مرشد سے محبت عین محبت فدا و رسول ہے
اور کمالات الب کے جذب کا سبب ہے جو پیر کے باطن میں ثابت
موتے ہیں"۔

نواب مرم خان کے انتقال کے بعد ان کے سر پر خواجہ احرار نعشبندی
رحمتہ اللہ علیہ کی کلاہ تیرک رکمی گئی جو انہیں اپنے مرشد کے توسط سے ملی
ضمی۔ نواب صاحب نے لحد میں دراز ہونے کے بعد آگھ کھولی اور کہا: میرے
پیر کی کلاہ حبرک لاؤ اور میرے سر پر رکھو جو اللہ کے حضور میرے لیے
خوبصورت وسیلہ ہے۔ جو میرے پیر کی جانب سے مجھے ملا ہے۔ پس خدام کلاہ
لائے اور نواب صاحب کے سر پر رکھی۔ جب انہوں نے اپنے سر پر اولی

وفات : حضرت نواب مرم خان نے طویل عمریائی۔ آپ کا ۱۱۳۸ھ میں انتقال ہوا۔ یوں آپ نے ۱۳۸ سال سے زیادہ عمریائی۔

قطعه

دوست دار حق مرم خان ولی شد چو از دنیا بجنت جائے میر سال وصل او برور شد میان از "ولی حق مرم وست میر" بیخ محمر فاضل قادری مجددی بثالوی قدس سمره

آپ خطہ پنجاب کے اجل عالم' بت بدے فاضل اور عظیم فقیر سے۔

آب شريعت و طريقت من قدم رائخ اور التحكام محكم ركمة تص اي وقت کے علماء و مشائخ میں سے کسی کو آپ کے قول و فعل پر اعتراض کا موقعہ نہیں مل سکتا تھا۔ بالفاظ دیگر کی کو آپ کی گفتار و کردار پر انگلی اٹھانے کی منجائش نہ تھی۔ آپ نے پوری زندگی طلبہ کی تدریس اور طالبان حق کی تعلیم میں گزاری۔ اس مقتدائے اولیاء ہتی سے ہزاروں اللہ کے بندوں نے كالات ظاہرى و باطنى بائے بت سے لوگ آپ كے علقہ ارادت ميں وافل ہوئے۔ آپ کے پیروں کا سلسلہ چند واسطوں سے امام ربانی شخ احمد مجدد الف ثانی اور شاہ اسکندر کیتھل قادری رحمتہ اللہ علیهم الجمعین تک جا پنچتا ہے۔ شیخ محمہ فاضل بٹالوی مرید اور خلیفہ تھے۔ شیخ محمہ افضل کلانوری رحمتہ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے۔ پینخ ابو محمہ لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے۔ سیخ محمد طاہر قادری مجددی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کے وہ مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت شاہ اسکندر کیتملی اور امام ربانی مجدد الف ٹانی شیخ احمد فاروتی سربندی کے -- چونکہ حفرت شخ طاہر لاہوری پہلے سلسلہ قادریہ میں مرید ہوئے تھے بھر حضرت مجدد سے خلعت و خرقہ حاصل کیا تھا اس لیے شیخ طاہر ك سلله ك مرداي آپ كو قادريه مجدديد كملات بي- جيساكه "تذكره آدميه "" "رو فته السلام" اور "حضرات القدس" من مفصل و مشرح درج ب اور اس مخزن میں بھی ہم اس کا تذکرہ کر آئے ہیں۔ حضرت شیخ طاہر لاہوری نے اگرچہ قادریہ کشتید نقشبندیہ اور سروردیہ وغیرہ سللوں میں اجازت تلقین حاصل تھی تکر آپ کا دلی جھکاؤ زیادہ تر سلسلہ عالیہ قادریہ کی طرف

شخ محمد فاصل کے مرشد محرّم خواجہ محمد افضل کی "کلانور" میں رہائش تحی اور آپ نے ساری عمر کلانور میں گزاری وہیں آپ کا مزار ہے۔ محمد فاضل بچپن میں بی آپ کی خدمت میں آگئے تھے۔ ظاہری و باطنی تربیت کمل کی' اپ وقت کے کمل شخ بند حضرت خواجہ مجمد افضل کو جتنی محبت و عنایت ان سے بھی اپ کسی اور مرید سے نہ بھی۔ خواجہ مجمد افضل رحمتہ اللہ علیہ کے عکم سے بٹالہ میں لنگر عام مساکین و فقراء اور خاص و عام کے لیے جاری تھا۔ حضرت نے وہ بھی آپ کے نام کر دیا اور فرمایا کرتے کہ یہ مجمد فاضل کا لنگر ہے۔ آپ کے پاس جو بھی ضرورت مند آتا اسے آپ اپ مجبوب مرید حضرت محمد فاضل کے پاس بھیج ویتے ناکہ اس کی مشکل کا ازالہ کریں بلکہ اکثر مریدوں کو بھی شکیل کے لیے آپ کے حوالہ کر دیتے۔ لنگر کے لیے آپ کے حوالہ کر دیتے۔ لنگر

مشہور ہے کہ ایک دفعہ بٹالہ میں کانی عرصہ سے بارش نہ ہوئی۔ حاکم بٹالہ نے شخ محمد افضل سے التجاکی کہ وہ بارگاہ اللی میں بارش کے لیے دعا کریں۔ فرمایا کہ اگر کنگر کے مطبخ کے خرج کے لیے ۵۰۰ روپ محمد فاضل کو دو تو بارش برسے گی۔ حاکم نے رضامندی ظاہر کی۔ باران رحمت نازل ہوئی مگر حاکم نے وعدہ پورا نہ کیا اور اپنی بدا عمالی کی شامت سے اپ منصب سے معزول کر دیا گیا۔ بعد میں اس نے بہت معانی ماتی مگر اس کی توبہ قبول نہ کی گئی۔

یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ جب شخ محمہ فاضل نے بٹالہ میں واقع خانقاہ کی تعمیر شروع کی تو زر نقد موجود نہ تھا۔ آپ معماروں اور مزدوروں کو ہرروز نزانہ غیب سے اجرت دیتے۔

وفات: اس جامع الكمالات شخصيت نے ١١٣ ذى الج ١١٥١ه ميں وفات پائی۔ مور خين نے ان كى آررخ وفات "غم عام" كے جملہ سے اخذ كى ہے۔ آپ كا مزار پر انوار بٹالہ قصبہ ميں زيارت گاہ خلق ہے۔ عرس كے موقعہ بر آپ كے سلسلہ سے متعلق ہزاروں مرید زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے مزار پاک سے ظاہری و باطنی فیض اٹھانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور موروثی تدریس و تلقین اور عبارت و ریاضت کا اثر اب بھی باتی ہے۔
موروثی تدریس و تلقین اور عبارت و ریاضت کا اثر اب بھی باتی ہے۔
تطعہ

شخ فاضل پیر فاضل اہل فضل بود ذاتش مصدر فضل و یقین رفت آخر از جمان بے ثبات در جنان از فضل رب العالمین

#### خواجه محد زبير قدس سره

آپ حفرت محبت الله رحمته الله عليه كے خليفه اور نبيره (يوتے) تھے۔ فقرو زبر اور تقوی میں بلند مقام رکھتے تھے۔ خواجہ زبیر کو الله تعالی کی طرف سے دولت دنیا و آخرت عطا ہوئی تھی۔ بادشاہ وقت اور متاز امراء آپ کے مريد و معقد تھے۔ آپ كا وظيفه تھا۔ ايك دن ميں جار ہزار بار نفي و اثبات رِ حنا' پندرہ ہزار بار اسم ذات کا جس نفس کی صورت میں ذکر کرنا' نماز مغرب کے بعد صلوات اوابین ردھنا' اس کے بعد عشاء کی نماز ردھتے پھر شاہی محل میں تشریف لے جاتے اور زنانہ طقہ منعقد ہو آ۔ آدھی رات کے قریب واپس خانقاہ آتے۔ چند ساعت تک اسراحت کرتے۔ پھروہاں سے اٹھ كر تنجد روعت اس نماز مين چاليس بار (اور مجمى سائھ بار) سورة ليين كى الدت كرتے نماز فجرادا كرنے كے بعد سے تانماز جاشت مراقبہ ميں رہے۔ اس کے بعد مردانہ علقہ کرتے۔ اس سے فراغت کے بعد ذکر میں معروف ہو جاتے۔ بوقت نصف النمار ایک محنثہ کے لیے قیلولہ کرتے۔ نماز زوال ادا كرتے- اس ميں قرات اتن طويل ہوتى جو دو كھنے ميں بھى ختم نہ ہوتى-ازاں بعد کھانا تناول فرماتے۔ اس کے بعد نماز ظمریرے کر ذکر اور مردول کی توجه میں مصوف ہو جاتے۔ نماز عصر کے بعد «مکلوة شریف» اور مجدد الف اف رحمته الله علیه کے محتوبات کا درس ہو آ۔

جب آپ محل سرا سے واپس تشریف لاتے تو قلعہ شای سے خانقاہ تک شای امراء دو شالے اور منڈ کیے زمین پر گراتے باکہ شخ کا قدم مبارک زمین پر نہ پڑتے۔ جب آپ مریض کی عیادت یا کسی دعوت طعام کے لیے تشریف لے جاتے تو بادشاہوں کی می شان و شوکت کے ساتھ آپ کی سواری جاتی۔

ایک دن حفرت خواجہ زبیر سوار تھے۔ آپ کی سواری جامع مہد کے نیچ ہے گزری۔ اس وقت خواجہ شاہ گلشن رحمتہ اللہ علیہ جامع مہد بیل تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب پاکی میں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بہت ہی پالکیاں جا رہی ہیں۔ امراء عالیشان ان کی سواری کے ساتھ ساتھ پاپیادہ چل رہے ہیں۔ انوار اللی نے پاکی کا یوں احاطہ کر رکھا ہے گویا آسان تک نوری پرتو چک رہا ہے اور تمام کوچہ و بازار اس سے بحرے بین۔ یہ سواری پرتی پرانی گدڑی سرسے انار کراپ پرنے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر شاہ گلشن نے اپنی پرانی گدڑی سرسے انار کراپ ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ جس امیر کی سواری ہے اس کی پاکی پر ہیں نے اتنا میں انتیا میں نے بھی اپنی گدڑی ہیں بھی نہیں دیکھا۔ حال تک ریاضت کی ہے۔ ساتھیوں نے عرض کی حضرت یہ سواری خواجہ محمد زبیر کی ہے۔ یہ س کر فرمایا شکر الحمد کے عرض کی حضرت یہ سواری خواجہ محمد زبیر کی ہے۔ یہ س کر فرمایا شکر الحمد کہ مارا پیر ڈادہ ہے۔ ہاری آبد باتی رہ گئی۔

وفات: خواجہ محمد زبیر نے ۱۵۲ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دہلی میں تھا۔ بعد میں آبوت مبارک وہلی سے لے جاکر سربند میں وفن کر دیا۔ جس دن خواجہ کے بحائی نعش مبارک کو دہلی سے سربند لے جا رہے تھے تو دیکھا گیا کہ کچھ گھڑ سوار تابوت کے آگے آگے پورے ادب و احرّام کے ساتھ چل رہے تھے۔ آگرچہ ان سے بہت پوچھا گیا کہ آپ حضرات کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ جب سارے ہی لوگوں نے سواروں کی طرف توجہ کرلی تو وہ نظر سے غائب ہوگئے۔ معلوم ہوا کہ فرشگان ملا اعلیٰ ہیں۔

حضرت خواجہ زبیر رحمتہ اللہ علیہ کے خلفاء اور مریدوں کی تعداد بے شار ہے۔ یہ سب صاحب حال و کمال تھے۔ ان میں خواجہ ناصر شاہ اور خواجہ عبدالعدل شامل ہیں۔

قطعه

رفت مد افوس زبیر از جمان وصل بخق گشت و قهی شد زغیر سال وصالش چو به جستم ز دل گفت که «مشتاق محمد زبیر» معلاه

#### خواجه حافظ سعد الله مجددي قدس سره

آپ شخ محر صدیق بن شخ محر معصوم بن شخ احر من و الف نانی رحمته الله علیم اجمعین کے عظیم ظیفہ سے۔ تمیں سال تک اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہے۔ "مجدویہ سلملہ" کے مقامات بلند تک پنچ اور سید صوفیہ کا لقب پایا۔ اپنے مرشد کی بہت خدمت کی اور اس سلملہ میں بہت مشقیس اٹھائیں۔ آپ بطور فخر کما کرتے سے کہ میں نے تمیں سال تک اپنے مرشد کی خانقاہ کا پانی بحرا ہے اور سر پر گھڑے اٹھائے ہیں۔ اس سے میرے سرکے بال اڑ گئے ہیں اور اللہ کے ور میں زیادہ رونے سے میری نظر ختم ہوگئی ہال اڑ گئے ہیں اور اللہ کے ور میں زیادہ رونے سے میری نظر ختم ہوگئی ہدائی جدائی جدائی مدائی عدائی عدائی مدائی عدائی میں کشرت مجھے موسم کرما میں احمد آباد بجھیج ویے تو میں آپ کی جدائی مدائی مدائی مدائی مدائی مدائی سے کو ہوگئیں۔ آبم

حفرت پیرصاحب کی خانقاہ کی برکت سے میرے دردانے پر استے زیادہ خادم اکشے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو خدمت کا موقعہ نہیں ملتا اور میرے دل کی آگھیں نور اللی سے منور ہیں۔

صاحب "مظر مجددی" فراتے بیں خاندان مجددیہ بیں مرد ہونے سے پہلے ایک رات خواب بیں حافظ سعد اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شہر ہے جو انوار و برکات سے پر ہے۔ ایک محلّہ بیں اولیاء اللہ کا ایک گروہ سکونت رکھتا ہے اور اس شہر کی شہرت یہ ہے کہ مقربان بارگاہ حق کا ایک جم غفیر آ رہا ہے اور شہروالے ان کے استقبال کے لیے باہر لکلے ہیں۔ حافظ سعد اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کون بیں؟ کسی نے جواب دیا "اس وقت اللہ تعالیٰ نے اظہار کرامات جدید فرمایا ہے اور اس قافلہ کے مربراہ شیخ احمد سربندی ہیں۔ وہ اس شہرولایت میں داخل ہوں گے۔ ہم ان کے استقبال کے لیے باہر آئے ہیں۔ پس اس واقعہ سے حافظ سعد اللہ کو لیقین مربراہ شیخ اور مرید ہوگئے۔ کمالات ظاہری و باطنی تک پنچ۔ مدایق کی خد صدایق کی خدمت میں پنچ اور مرید ہوگئے۔ کمالات ظاہری و باطنی تک پنچ۔ خدمت میں پنچ اور مرید ہوگئے۔ کمالات ظاہری و باطنی تک پنچ۔

ایک دن شخ سعد اللہ کے مرید نواب خان فیروز جنگ نے عرض کی کہ شخ حسن رسول نما جے چاہتے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دیتے سے میں آپ کا مرید ہوں' چاہتا ہوں کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ فرمایا دہم جے چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے دوبار مشرف کرا دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آج رات فاتحہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کی طرف متوجہ ہو کر سو جانا۔ انشاء اللہ یہ نعمت مل جائے گی۔ نواب نے ایما ہی کیا۔ اس رات زیارت سے مشرف ہوا۔ آنکھ کھلی تو اس نعمت عظلی کے حاصل ہونے پر پانچ سو روبیہ مشرف ہوا۔ آنکھ کھلی تو اس نعمت عظلی کے حاصل ہونے پر پانچ سو روبیہ

بطور شکرانہ اپنے اوپر عائد کرلیا اور تصور کیا کہ اگر دوبارہ بھی مشرف زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا تو پانچ سو روپے مزید ہدیہ شکرانہ اوا کروں گا اور پورا ہزار روبیہ مبح اپنے شخ کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اب پھر سوئے تو زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفراز ہوئے۔ مبح ہوئی تو ہزار روبیہ کی بجائے صرف پانچ سو روبیہ حافظ سعد اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ روبیہ کی بجائے صرف پانچ سو روبیہ حافظ سعد اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرایا یہ تو پہلی زیارت کا شکرانہ اوا کیا اور معقد کامل بن گئے۔ کہاں ہے۔ نواب نے فورا زر شکرانہ اوا کیا اور معقد کامل بن گئے۔

حافظ سعد الله كى خانقاه ميں ايك بلى تقى جو خانقاه ك دروازے پر پڑى رہتى اور حضرت حافظ رحمته الله عليه كے تصرف سے چرايوں پر بهت مهريان تقى - چراياں اس سے كھيلتى تقيس - خاوم غلے كے دانے بلى كے منه ميں والت تو بلى اپنا منه كھول كر لمبى پر جاتى - حتى كه چراياں سارے دانے اس كے منه سے نكال ليتيں -

وفات: حضرت حافظ نے ۱۱ شوال ۱۱۵۳ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پر انوار شاہ جمان آباد میں اجمیری دروازہ کے باہر ہے۔

حافظ قرآن چو سعد الله رفت از جمان در منول غلد برین سال و مل او برور شد عیان "حافظ پاکیزه دل بادی دین"

#### خواجه شاه گلشن مجددی نقشبندی قدس سره

آپ خواجہ عبدالاحد رحمتہ اللہ علیہ کے نامور خلیفہ ہیں۔ کمالات ظاہری و باطنی' علوم شریعت' طریقت' حقیقت و زہد و تقویٰ اور تجرید و تفرید کے

جامع تھے۔ آپ نے سخت مشقیں برداشت کیں۔ تین دن کے بعد کھانا کھاتے۔ آپ نے زندگی کے تین سال ایک گداری میں گزار دیے۔ تین دن کھاتے۔ آپ کا بعد جو کھانا کھاتے تو اس میں بھی تین لقے سے زیادہ نہ کھاتے۔ آپ کا زیادہ ترکوزہ اور ترکوز کا چھلکا' ای طرح دیگر تمام موسمی پھلوں اور چیزوں کے چھلکے کھاتے۔ جو وہ شر کے گلی کوچوں سے اٹھا لیتے۔ انہیں پاک صاف کر کے کھا لیتے۔ جامع مسجد وہلی میں رہائش تھی۔ بیاس لگتی تو مسجد کوض سے وہ تین چلو پانی لی لیتے جو نمایت گرم ہوتا تھا۔

ایک دن ایک قاحشہ عورت ظاہری زیور سے آراستہ ہو کر گمر کے درت کی حارت ہا اللہ درت کے سے بازار معجد کا نظارہ کر رہی تھی۔ حاضرین مجلس نے حضرت شاہ کاشن کی خدمت میں عرض کی کہ اس فاحشہ عورت کی طرف توجہ فرایے باکہ راہ راست پر آ جائے۔ پہلے تو آپ نے تسامل فرایا پھر دوستوں کے اصرار پر توجہ دی اور ساعت کے بعد وہ عورت حاضر ہوئی۔ سرکے بال کوا دیے گدڑی ہی لی۔ وہ روتی اور استغفار کرتی تھی۔ اس نے آپ کی بیعت کی اور عارفان حق میں سے ہوگئی۔

صاحب کتاب درالمعارف شاہ رؤف مجددی رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ ایک روز اُیک صاحب آپ کے پاس آئے تو آپ ان کے احرام میں کھڑے ہوگئے اور فرایا "مجھے آپ سے اپنے پیر خواجہ عبدالاحد کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ صاحب بولے میرے پاس ایک کتاب کے سوا کچھ نہیں۔ جب کتاب کھولی تو دیکھا گیا کہ اس میں چند سطریں خواجہ عبدالاحد کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی موجود ہیں۔

وفات: شاہ کلشن نے ۱۵۳ھ میں وفات پائی۔

گلش معرفت شه به جنت رفت چون از جنان نباغ جنان "نارف خاص سالک" آمد سال جم "ولی شاه گلشن عرفان" ساهده

## شيخ عبدالرشيد نقشبندي مجددي قدس سره

آپ شیخ محمد مراد تشمیری مجددی کے فرزند دلبند ہیں۔ آغاز جوانی ہی میں طلب ربانی میں مشغول ہوگئے اور سخت محنت و ریاضت کی۔ سلسلہ "احمد یہ مجددیہ" میں اپنے والد سے فیض لینے کے بعد اغلبہ شوق اور فرط شوق سے مسافرت افتیار کی۔ اپنے مرشد اعلی شیخ عبدالاحد مجددی رحمتہ اللہ علیہ (جو شیخ عبدالرشید کے والد کے پیر تھے) کی خدمت میں سربند عاضر ہوئے اور چند سال تک اس با کمال ہستی کے پاس رہے۔

خدمت و جانفشانی میں کوئی کمراٹھا نہ رکھی۔ یول حضرت کی رضامندی کوشنووی کے مستحق ٹھرے۔ پھر حضرت اعلیٰ سے اجازت لے کر اپنے وطن کا رخ کیا۔ شابجہان کا رخ کیا۔ شابجہان کا رخ کیا۔ شابجہان آباد میں مرشد کی خدمت میں شرفیابی کی سعادت عاصل کی اور دو سال سے زیادہ کا عرصہ حضرت مرشد کی خدمت میں گزار دیا۔ خرقہ خلافت پایا اور آخر دم تک حضرت کی خدمت میں مصوف رہے۔ جب شخ عبداللحد نے دہلی دم تک حضرت کی خدمت میں مصوف رہے۔ جب شخ عبداللحد نے دہلی میں وفات پائی تو ان کی تحش مبارک کے ساتھ سمہند آئے اور دفن کرنے کی خدمت بجا لائے۔ اب آپ نے کشمیر کا قصد کیا اور طالبان حق کو فائدہ پہنچانے گے۔ پچھ عرصہ بعد حج کے ارادہ سے عازم عرب شریف ہوئے۔ پچھ مرمہ بعد حج کے ارادہ سے عازم عرب شریف ہوئے۔ پچھ مرمہ بعد حق سے مدت تک وہاں قیام رہا اور مشائخ حرمن سے استفادہ کیا۔ وہاں سے ہندوستان کی طرف چلے۔ دہلی پنچ تو ۲۷ رجب الرجب ۱۵۱ھ میں رحمت حق سے ما مل

قطعه

هیخ دین عبدالرشید ایل رشد شد چو از دنیا و در جنت رسید بسر فضل آمد وصال پاس او نیز فرما «مومن ارشد رشید» ۱۵۵هه

### خواجه نور الدين محمر آفاب تشميري نقشبندي قدس سره

آپ خواجہ نظام الدین بن خواجہ اشرف الدین بن خواجہ معین الدین بن خواجہ معین الدین بن خواجہ خلف العدق بن خواجہ خاوند محمود نقشبندی بخاری رحمتہ اللہ علیم الجمعین کے خلف العدق بیں۔

ولادت: آپ کی ولادت باسعادت اس سال ہوئی جس سال خواجہ معین الدین کی وفات ہوئی۔ بچپن بی سے آپ کی پیشانی پر کمال کے آثار سے آپ مساحب حال و قال سے چنانچہ تیرہ سال کی عمر میں علوم ظاہری کے حصول سے اور حفظ قرآن سے کمل فراغت حاصل کی۔ خواجہ احمد بسوی سے باطنی تربیت پائی اور خرقہ خلافت حاصل کیا اور اجازت تلقین حاصل کی۔ این والد بزرگوار کی وفات کے اپنے اجداد کرام کی خانقاہ کے سجادہ نشین ایسی سے والد بزرگوار کی وفات کے اپنے اجداد کرام کی خانقاہ کے سجادہ نشین بیس۔ آپ کی سجادہ نشین کی تاریخ کا یہ قطعہ جو کتاب "تواریخ اعظمی" میں ورج ہے:

شده از نور مظهر خواجه عرصه خانقاه چون گلشن باتف از بسرسال ارشادش زد رقم "آفآب حق روش"

PILLY

جب حضرت خواجہ نے مند ارشاد کو رونق بخشی تو طالبان حق فوج در فوج آپ کے پاس آنے لگے۔ ان میں سے ایک بھی محروم نہ رہتا خواہ وہ

طالبان عقبی مول یا طالبان ونیا۔ آپ کی دعا مجھی بھی درگاہ اللی سے رد نہیں موئی۔ آپ جو چاہم ملک اور اچھی بری جو بات بھی آپ کی زبان پر آ جاتی وہ پوری مو کے رہتی۔ آپ کی نگاہ بھاروں کی صحت کے لیے اکثر اعظم کا تھم رکھتی تھی۔

پیرائش: آپ کی ولادت بقول صاحب تواریخ اعظمی ۱۸۰ه هی به وئی۔ وفات: ۲ شعبان المکرم ۱۵۱ه میں فوت ہوئے۔۔ بود خواجہ آفآب اوج دل زو جملہ آفآب راشد کسوف آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں "تواریخ اعظمی" میں لکھا ہے کہ دونوں مادوں میں ایک عدد کا فرق ہے۔

تطعه

چو در زیر زیمن گردید روپوش جناب آفآب حسن مولیٰ بال انقال آن شه دین رقم شد "آفآب ظد والا" ۱۹۸۸هه

#### حافظ محمر عابد قدس سره

آپ شخ عبرالاحد رحمتہ اللہ علیہ کے نامور خلیفہ سے۔ علم و عمل اور ورع و تقویٰ میں اولیائے وقت پر گوئے سبقت لے گئے۔ آپ کی آبائی نببت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچی ہے۔ آپ شب و روز طاعت و عبادت میں مشغول رہتے۔ ہر رات نماز تہجہ میں ساٹھ مرتبہ سورہ لیمین پڑھتے۔ آپ نے اپنی مرض موت میں ہر رات نماز تہجہ میں 20 مرتبہ سورہ لیمین پڑھتے۔ آپ نے اپنی مرض موت میں ہر رات نماز تہجہ میں 20 مرتبہ سورہ لیمین پڑھتی۔ یاد رہے کہ آپ کو اسمال کی بیماری تھی۔ آپ ہیں ہزار مرتبہ کلمہ طیب کا ذکر ایک ہزار بار ننی و اثبات سمس نفس اور تلاوت

قرآن شریف کرتے۔ ایک ہزار بار آپ کا روزانہ کا معمول کا وظیفہ تھا۔ آپ کے روزانہ کا معمول کا وظیفہ تھا۔ آپ کے روزانہ کے حلقہ میں تقریباً دو سو علماء صلحاء بیضے۔ ہزاروں طالبان حق آپ کی توجمات کی برکت سے مقامات احمدیہ نعشبندیہ تک پنچ۔ جعہ کے دن آپ کی قانقاہ میں بہت برا اجتماع ہو آ۔ جو کوئی آپ کی نظر کیمیا اثر میں آ جا آ اس کا دل ذاکر ہو جا آ۔

ایک دن حافظ محمد عابد رحمتہ اللہ علیہ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔
وہیں پر ایک مخص نے اپنے مریدوں کا مجمع لگا رکھا تھا اور لوگوں کو مرید کر رہا
تھا گر اس کا باطن اللہ کے ساتھ نسبت کے نور سے خالی تھا۔ پینے کو اس کے
حال پر رحم آیا اور کافی دیر تک اس کی حالت پر متوجہ رہے۔ حتیٰ کہ اسے
مرتبہ ولایت قلبی تک پہنچا دیا۔ محض توجہ سے اس کا دل ذاکر ہوگیا۔ اب وہ
صاحب اٹھے، آپ کے قدموں پر سر رکھا، مرید ہوئے اور اعلی مرتبوں تک
سنجے۔

جب شخ عابر حرمن الشريفين تشريف لے گئے تھے تو پورا راستہ سوار نہ موئ اور انتا طويل دور دراز كا سفرياپيادہ طے كيا۔ وہاں پہنچ كر زيارت كى۔ آپ فرماتے تھے ميرے دل كا سوز اور ميرے دل كى جلن درد طلب كے شديد مونے كى وجہ سے روز برحتی تھى اور بھى كم نہ ہوتی تھى۔ عنايت جناب مصطفوى سے اسے تسكين ملى اور كو ہر مقصود ہاتھ آيا۔

ایک فخص میند شریف میں ریاضت و عبادت اور مجاہدہ و نوافل کرت
سے کرنا تھا۔ اسے سرور کائنات کی طرف سے تھم ہوا کہ یہ فخص فی محمد عابد
کی خدمت میں حاضر ہو۔ جب وہ آئے تو آپ نے انہیں مجاہدہ سے روک دیا
اور عبادت میں میانہ روی کی تلقین کی۔ چونکہ ان کو کرت عبادت کی عادت
تھی اس لیے فیخ کے تھم پر عمل نہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

انہیں مرزنش کی اور دوہارہ فیخ محمد عابد کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اب انہوں نے فیخ سے استفادہ کیا اور آپ کی بھترین تربیت سے مقامات بلند تک جاہنے۔

وفات: آپ نے ۱۸ رمضان البارک ۱۲۱۰ میں وفات پائی۔ قطعہ

رفت در جنت چو شخ عابد آن سوئے حق برداشت از دنیا قدم گفت دل سال وصال آفآب عمده دین "بر عابد محرّم"

#### فيخ صاحب محمر سعيد لاهوري رحمته الله عليه

آپ نقشندی و اور شارید کے عظیم شیخ ہیں۔ چنانچہ ماحب "تشریف الشرفا و نب نامہ حفرات گیانی" فرماتے ہیں کہ حاجی محمد سعید نے فلافت قادریہ سید محمد دین سید طاحینی الکوتی ساکن مدید منورہ سے مدید شریف میں حاصل کی۔ شیخ اشرف لاہوری سے آپ کا سلسلہ شاہ محمد نوث گوالیاری تک جا پہنچتا ہے۔ آپ نے نقشبندیہ سلسلہ میں اجازت حافظ سعداللہ مجددی رحمتہ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو نقشبندی کملاتے ہیں۔

جب احد شاہ ابدالی درانی بادشاہ ' ملک ہندوستان کی تنخیر کے ارادہ سے الاہور پنچا تو الاہور کے تمام باشندول نے اپ اپ گھروں کا سامان (جس قدر الله علاقہ سے اٹھا کتے ہے) اٹھایا اور شاہی افکار کی غارت گری کے خوف سے ادھر ادھر منتشر ہوگئے۔ کی محلّہ اور عبداللہ داری کے رہنے والے عامی صاحب کے پاس آئے۔ یاد رہے کہ حضرت حامی صاحب بھی اس علاقہ کے رہنے والے یاس آئے۔ یاد رہے کہ حضرت حامی صاحب بھی اس علاقہ کے رہنے والے

تھے۔ ان لوگوں نے آ کرعرض کیا کہ لاہور کے تمام باشندے بادشاہی فوج کے خوف سے بعاگ گئے ہیں۔ ہم صرف آپ کی طرف سے مدد کھنے کی امید پر لامور میں ٹھرے رہ گئے ہیں۔ اگر آپ جاری حمایت کریں تو بھتر ورنہ ہمیں جهال بناه ملے ہم چلے جائیں۔ حضرت حاجی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ نے جواب دیا معلوم ہو تا ہے کہ بورا لاہور شراحمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں اوٹا جائے گا مگر جم نے اللہ تعالی سے دعا کی ہے کی محلہ اور عبداللہ داری غارت کری سے محفوظ رہیں گے کس یول بی موا۔ احمد شاہ کے نظریوں نے بورے شریس لوث ماركى عبو ملالے محتے۔ سوائے كى محلّم اور عبدالله دارى كے جو محفوظ رہے۔ اس کا سب بیہ تھا کہ جب احمد شاہ لاہور پہنچا تو اس نے لوگوں سے حفرت حاجی کی کرامت کا تذکرہ سنا اور آپ کا گردیدہ ہوگیا۔ خدمت عالیہ میں حاضری دی مرید ہوا این مشہور امراء کو بھی حاضر کردایا اور مرید کردایا۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ کی محلّہ اور عبداللہ واری جمال حضرت حاجی صاحب رہے ہیں غارت مری سے محفوظ رہے۔ اس نے اپنی فوج اس علاقہ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دی۔ پس اس دن سے حضرت حاجی "افغانوں کے پیر" کے نام سے مشہور ہوئے اور آج تک اس نام سے مشہور ہیں۔

احمد شاہ ابدال جب مندوستان سے واپس کابل چلاگیا تو ایک ون لاہور کا
ایک باشدہ حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی "میری ایک
بٹی ہے۔ احمد شاہ کے فوجی اسے بھی چین کرلے گئے ہیں۔ میری چونکہ اور
کوئی اولاد نہیں اس لیے بہت بے قرار رہتا ہوں۔ اگر آپ اس سلسلہ میں
توجہ فرمائیں تو آپ کی بہت مرانی ہوگی" سائل کی درخواست س کر حضرت
نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کے بعد سر اٹھا کر سائل سے فرمایا "آنکہ بند کرد" اس
د مراقبہ کیا۔ مراقبہ کے بعد سر اٹھا کر سائل سے فرمایا "آنکہ بند کرد" اس

اس لڑکی کے ہاتھ میں تیل والا برتن اور چار قلوس تھے۔ سائل اپنی مراد

پوری ہونے سے بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی سے قصہ پوچھا۔ اس نے

جواب دیا "ہادشاہ کے لئکری جب جھے لاہور سے پکڑ کر اپنے ساتھ کائل لے

گئے تو شابی امراء میں سے ایک نے جھے اپنی لونڈی بنا لیا۔ وہ جھے اپنے گھر

لے گیا۔ اپنے گھر میں میری حفاظت کرتا تھا۔ میں اس وقت کائل میں تھی۔

گھر کے مالک نے جھے تیل کا برتن اور چار فلوس دیے اور کما کہ بازار سے

تیل لے آؤ۔ بازار آئی تو کی حضرت جو یمال تشریف فرما ہیں جھے ملے اور

فرمایا آئھ بند کرد۔ میں نے ان کے حسب الحکم آئھ بند کرلی۔ ایک لیحہ بعد

میرے کان میں آواز آئی آئکھ کھول دو۔ آئکھ کھولی ہے تو اپنی تنین تمہارے

میرے کان میں آواز آئی آئکھ کھول دو۔ آئکھ کھولی ہے تو اپنی تنین تمہارے

سامنے پایا ہے۔ اب جھے نہیں معلوم کہ میری آلہ کس راستہ سے ہوئی

سامنے پایا ہے۔ اب جھے نہیں معلوم کہ میری آلہ کس راستہ سے ہوئی

محنی نہ رہے کہ حاتی محر سعید دو بار حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ ج اور زیارت روضہ نبوی سے مشرف ہوئے۔ بہت سے بزرگوں سے استفادہ کیا۔ چنانچہ آپ نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں شخ سید محمود کروی سے مکہ معظمہ میں ملاقات کی۔ آپ کا سلسلہ قادریہ میں درمیانی چند واسطوں سے محبوب سجانی شخ عبدالقادر جیلائی رحمتہ اللہ علیہ تک جاپنچتا ہے۔ آپ سید محبود کے مرید و ظیفہ تھے۔ وہ سید جلال الدین کے مرید تھے وہ سید شماب الدین کے مرید تھے وہ سید جمال الدین کے مرید تھے وہ سید مشم الدین ابوالوفا کے مرید تھے وہ سید جمال الدین احمد کے مرید تھے وہ سید قاسم کے مرید تھے۔ وہ سید عبدالباسط کے مرید تھے وہ سید بماؤالدین ابوالعباس کے مرید تھے اور وہ سید بردالدین حسن کے مرید تھے وہ سید علاؤالدین ابوالعباس کے مرید تھے اور وہ سید بردالدین حسن کے مرید تھے وہ سید علاؤالدین کے مرید تھے وہ مرید تھے سید شرف الدین کیلی تا تاری کی وہ مرید تھے سید ابوصالح نعرك اور وہ قطب الافاق سيد عبدالرزاق بن غوث الاعظم مى الدين ابد محمد عبدالقادر جيلانى قدس الله سرم العزيز كے مريد تھے۔

وفات: حضرت حاجی نے باقوال معتبر ۱۲۱اھ میں رحلت فرمائی۔ آپ نے طویل عمر پائی۔ یعنی ۱۹ سال سے زیادہ۔ آپ کے نواسہ شخ عبدالرحیم آپ کی حیات مبارکہ میں ہی فوت ہوئے۔ وہ آپ کے خلیفہ شخصہ اس طرح سید فضل علی لاہوری نے بھی شخ حاجی کی زندگی میں ہی رحمت حق سے اتصال کیا۔ خلیفہ شخخ عبدالرحیم کے مرد شخصہ حضرت حاجی کا مزار پرانوار لاہور میں آج بھی زیارت گاہ فلق ہے۔

قطعه

چوں سعید آن اسعد دور زبان رفت از دنیا و در جنت رسید ر ملتش کو «شیخ نور و فضل نور" نیز «بح معرفت حاتی سعید" ۱۳۱۱ه ۱۳۱۱

# خواجه عبدالسلام تشميري مجددي قدس سره

آپ حافظ عبدالغفور پھاوری کے خلیفہ ہیں۔ علوم ظاہری و باطنی کے جامع سے۔ آپ ایک لیحہ کے لیے بھی یاد اللی سے عافل نہیں رہتے سے حالا نکہ آپ دولت ظاہری سے مالدار سے۔ لیعنی کشمیر میں شاہی وکالت کا ذرایعہ سے اور جا گیردار و منصب دار سے۔ آپ کے دروازہ پر دینی و دنیاوی حاجات چاہنے والوں کا بچوم ہو آ۔ آپ ہر ایک کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتے اور کی کو بھی ناامید نہ کرتے۔ آپ کے بڑے بھائی طا مراد الدین خان اگرچہ منصب امیر الامراء پر فائز سے، قاضی القصنات کا عمدہ بھی تھا آاہم وہ درویش دل شھے۔ ان کا سلسلہ نسب خواجہ حافظ حسین بصیر خلیفہ طا محمد

نازک فتشبندی کشمیری رحمته الله علیه سے ملا تھا۔ علی ہداالقیاس آپ کے چھوٹے بھائی شخ عبدالکریم بھی جامع کمالات صودی و معنوی تھے۔

"روضة السلام" كتاب كے جامع شخ شرف الدين محمد تشميري فتشبندي (مريد و ظيفه في عبداللام) نے ائي كتاب من حضرت كے بهت سے خوارق و کرامت تحریر کیے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ "ایک روز حضرت'ت خواجہ میر عنایت اللہ کے گر وعوت طعام میں تشریف لے گئے۔ کھانے کے بعد میر عنایت اللہ نے افلاس و عرت کا اظهار کیا اور اینے حق میں دعائے برکت کی التجاكى" فرمايا "جو كچھ آپ كے پاس غلم ہے وہ لائے"۔ انہوں نے ايك برتن سفید چاول سے بھرا موا پیش کیا۔ حضرت نے اس پر نظر والی اور فرمایا اس کا و حکنا مضبوطی سے بند کر دو نیجے سے اس میں سوراخ کر لو اور اس سوراخ سے ہر روز بقدر ضرورت نکالتے رہو۔ انشاء اللہ تعالی کی نہیں ہوگ۔ الله مرعنایت الله نے ایسے ہی کیا۔ حتیٰ کہ بارہ سال تک اس سے جاول تکالتے رہے اور کھاتے رہے۔ مجمی کی نہ ہوئی۔ ایک دن ان کی المیہ نے ازراہ تجب برتن کا دُھکنا اٹھایا تو دیکھا کہ تمام برتن خالی ہے اور اس میں چاول کا ایک دانه بھی موجود شیں۔ وہ عورت اپنی اس حرکت پر نادم ہوئی۔ ایک دن محر صابر کشمیری نام کا ایک مخص آپ کی خدمت میں حاضر موا

ایک دن محمر صابر حمیری نام کا ایک محص آپ کی خدمت میں عاضر ہوا اور حصول اولاد کے لیے تعویذ کی درخواست کی۔ تھم فرمایا کہ دو سیب لے آؤ۔ وہ فورآ دو سیب لے آیا۔ فرمایا اسے کھا لو۔ اس نے آپ کے تھم کی فتیل میں آپ کے سامنے سیب کھائے۔ اس سال اس کے گھر میں دو جڑواں نجی پیدا ہوئے۔

آپ کے ایک مرید محد اکبر شاہ تحریر کرتے ہیں کہ ایک دن میں ایک کشمیری ہندد کے گھر کسی کام کے لیے گیا تھا۔ اس ہندد نے مجھے بازار سے نان لا کر دیے۔ وہاں سے نکل کر میں حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ ایک مخص حضرت کے سامنے ساز بجا رہا ہے۔ خواجہ کو بیہ حرکت پند نہ تخی۔ مجھے تھم دیا کہ مجھے اس مخص سے بچاؤ اور فلال ہندو کے گھر سے جو نان لائے ہو وہ اسے دے دو۔ میں نے فورا تھم کی تغیل کی۔

یخ عبدالوہاب کشمیری تحریر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عبدالاضیٰ کے دن میں سلام کے لیے حضرت خواجہ کے در دولت پر حاضر ہوا۔ چونکہ حضرت کل سرا میں تنے اس لیے ایک خادمہ کی معرفت اپنی حاضری کی اطلاع بھبجی۔ فی الفور باہر تشریف لائے۔ ایک ہاتھ میں کچھ قلم شھے۔ دوسرے ہاتھ میں گوشت کا کلزا تھا۔ دونوں چیزیں فقیر کے حوالہ کیں اور فرمایا کہ خوش نویس بن جاؤ کے انشان اللہ تعالی۔ میں چند ماہ بعد خوشنویس بن گیا۔

صاحب "رو متہ السلام" فراتے ہیں کہ ایک دن خواجہ نماز ظررادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے۔ کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ وہیں سرکار ناظم کشمیر کے دو پیادے آئے۔ انہوں نے بہت مختی کی اور بولے کہ اٹھ اور ہمارے ساتھ چل۔ خواجہ اٹھے اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ چند قدم چلے ہوں گے کہ ان میں سے ایک پیادہ پر بے خودی کی کیفیت طاری ہوگئی اور وہ ذمین پر کر پڑا اور لوث بوٹ ہونے لگا۔ پر شحفڈا ہوگیا۔ حاضرین نے سمجما کہ وہ مرگیا ہے۔ دو سرا پیادہ بھاگ گیا اور اپنے جمعدار کے پاس جاکر ربورث دی۔ جمعدار کچھ لوگوں کو ساتھ لے آیا' معانی چاہی۔ آپ نے اس کی معذرت قبول کی۔ تب اوگوں کو ساتھ لے آیا' معانی چاہی۔ آپ نے اس کی معذرت قبول کی۔ تب جاکر وہ ہوش یادہ ہوش وحواس میں آیا۔

محر صدیق کشمیری بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت خواجہ بندہ کی ورخواست پر باغ میں تشریف لائے۔ ناظم کشمیر کا ایک ملازم بھی باغ میں آیا۔ وہ بلااجازت توت کے درخت پر چڑھ کر توت کھانے لگا۔ اس دوران خواجہ کی

نظر جال اس پر پڑی۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی "جھے نہیں معلوم! اس قماش کے لوگ زبردی باغ میں گھس آتے ہیں۔ بلااجازت درخوں پر چڑھ کر کھل بھی کھاتے ہیں اور شنیوں کا نقصان بھی کرتے ہیں"۔ یہ بات س کر خواجہ نے اس تیز نظرے گھورا۔ فورا وہ شخص زمین پر گرا اور بہ ہوش ہوگیا۔ اس کے مرنے میں ایک لمحہ بی کی کمی تھی۔ میں اور بے ہوش ہوگیا۔ اس کے مرنے میں ایک لمحہ بی کی کی تھی۔ میں نے یہ صورت دیکھی تو حاکم کشمیر کی گرفت کے خوف سے کانپنے لگا اور آپ نے سازانہ التجا کی۔ حضرت خواجہ اٹھے' اس کے منہ میں شربت بنات کے چند قطرے شکائے تو وہ ہوش میں آگیا۔

صاحب "رومته السلام" فيخ نور الله كشميري كي زباني بيان كرتے بين كه تشمير بر نواب افراسياب كاعهد حكومت تعاله اس كابيثا على رضابيك سخت ستم كر تھا۔ اس نے ہدايت الله خالوي پر الزام لكايا اور جيل ميں بند كر ديا اور طرح طرح کی تکلفیں دیں۔ آخر ایک ہزار روپیے لے کر قیدے خلاص دی۔ ان کے رہائی پر میں انہیں لمنے کے لیے گھرے لکلا گر راستہ میں خواجہ کی زیارت کا شوق ایسا وامن گیر مواکه میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ وو گفت بعد رخصت ل- آپ نے اجازت نہ دی اور فرمایا جمال جانا چاہتے ہو اب وہاں جانا مناسب نہیں۔ اب اینے گھر جاؤ۔ میں "جی ہاں" کمہ کر وہاں سے چل بڑا۔ ول میں سوچا کہ اس نیت سے تو میں گھرسے لکلا تھا' اب نہ جانا غیر مناسب ہے۔ کم عقلی کی وجہ سے میں ہدایت اللہ کے گر جا پنجا۔ میرے چنچے ہی کوتوال شریعی آپنچا۔ اس نے دوبارہ ہدایت اللہ کو اس کے متعلقین سمیت گر فآر کر لیا اور ساتھ لے گیا۔ مجھے بھی اس کا متعلق سمجھ کر پر لیا اور قید کر دیا۔ قید خانہ میں مجھے اپنی کم فنی پر افسوس موا۔ اب میں نے حضرت خواجہ کی بناہ لی۔ چند ساعت بعد میں نے دیکھا کہ قید خانہ کے

محافظ میری طرف سے عافل ہیں۔ موقعہ غنیمت سمجھ کر میں بھاگ کھڑا ہوا۔ کی نے مجھے نہ ردکا۔ یول میں نے خواجہ کی توجہ سے اس بلائے ناگمانی سے رہائی یائی۔

آپ کے خادم محمد اکبر کا بیان ہے: "میری بیوی آنجناب کے محل سرا میں رہتی تھی۔ وہ مرغیاں پالتی تھی۔ ایک دن بلی نے ایک مرفی پر حملہ کر دیا۔ اسے زخمی کیا۔ اس کا پورا سینہ بھٹ گیا اور انتزیاں ہا ہر نکل آئیں۔ یہ حال دیکھ کر میری بیوی نے رونا شروع کر دیا اور کسی طور پر اس کی پریشانی دور نہ ہوئی۔ آخر حضرت نے زخمی مرغی اپنے دست مبارک میں پکڑی اور توجہ دی۔ ایک ساعت بعد اسے چھوڑ دیا تو وہ پہلے کی طرح ٹھیک اور تندرست مقی۔ یوں معلوم ہو تا تھا گویا وہ بھی زخمی ہی نہیں ہوئی۔

ایک دفعہ میرافوند کھیری کا بیٹا میر فقیر اللہ سخت بھار ہوگیا۔ حتی کے حالت نزع طاری ہوگئی۔ اس کے باپ نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالی نے میرے بیٹے کو شفا دی تو میں خواجگان نقشبندیہ کے لیے ایک ہزار روہیہ کی نیاز دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک آدی تعویز شفالانے کے لیے خواجہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا تعویز ہی ہے کہ اگر وہ بچہ کے مراحوند نے میرست ہونے سے پہلے نیاز دے تو بھتر ہے۔ یہ جواب س کر میراخوند نے فررا ایک ہزار روپیہ فقراء میں تقیم کر دیا۔ تین دن بعد اس کا بیٹا تدرست ہوگیا۔

وفات: اس عظیم متی نے بقول صاحب "رو منته السلام" ۱۸ شوال بروز مفته السلام" ۱۸ شوال بروز مفته الماله من دار پرانوار کشمیر میں زیارت گاه خلق ہے۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاجزادے شیخ محمر عمر المشور وحید

الدین قاضی القفنات اور ملا عبدالله المخاطب فریدالدین مفتی اعلی مند ارشاد پر بیشی اگرچه آپ کے ظفاء بے شار ہیں آہم خواجه مجم عابد کاوی شرف الدین مجم صاحب رونته السلام مجم عنان زگرتی شخ عبدالرزاق رسول پوریه خواجه الدین عبدالرحمان یاکندی خواجه المان الله علی تیمور ختمی خواجه مجم الحزالریم عبدالرحمان یاکندی ابوالبقاء کشمیری آپ کے بیتیج مجم رضا بن عبدالکریم مجم ابراہیم اکبر شاہ شخ عبدالله اور شخ حمیدالدین بن مجم نظام خواجه کے مشہور ترین ظیفه ہیں۔ عبدالله اور شخ حمیدالدین بن مجم نظام خواجه کے مشہور ترین ظیفه ہیں۔ مارے دور میں مولوی مجم سلیم الدین بن مجم رشید الدین مولوی مجم المین بن خواجه مجم عبر المان عبد خواجه می مشرف الدین مولوی محم المین بن خواجه می مدرج و مرین خواجه عبدالسلام آپ کی اولاد میں سے لاہور کی رونق ہیں۔ اگرچه کتاب "روفته السلام" میں خواجه کی آریخ ہائے وفات بہت ہیں مگر ان میں سے مندرجه ذیل خاص مصنف "روفته السلام" شرف الدین کی تحریر کردہ میں۔

من عظمته الله الماله) ( فيخ المسلمين الماله) ورضى عنه الماله) موله شوال يك شنبه دوپر از الماله)

قطعه

شخ عبداللام پیم کبیر چوں بدار السلام یافت مقام سال وملش زشخ اکرم ہو ہم بخوان "شخ صالح اسلام" المالھ

شاه محمه صادق قلندر نقشبندی تشمیری قدس سره

آپ کشمیر کے بہت بوے امیر آدی تھے۔ جب عشق حقیق نے جذب کیا تو دنیا والوں سے باہر نکل آئے۔ اپنا سارا مال فقیروں میں بانٹ دیا۔ علا و صلحاء کی محبت اختیار کی علم حاصل کیا قرآن شریف حفظ کیا۔ آپ زیادہ تر اوقات عاشقانہ شعر روحتے۔ خواجہ باتی باللہ کے فرزند خواجہ بیرنگ رحمتہ اللہ

علیہ کے مرید ہوئے۔

جذب و استغراق می کمال تک جا پنچ ایک دن میرنازک نتشبندی رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ کی چھت ہر چڑھے ازان کی اور عین اس حالت اذان میں آپ یر جذب کی کیفیت طاری ہوئی۔ چھت سے زمین پر کرے اور ب ہوش ہو گئے۔ حاضرین اٹھا کر خواجہ کے پاس لے گئے۔ فرمایا اسے چھوڑو کہ متانہ عثق الی ہے۔ جو نمی یہ بات خواجہ کی زبان حق ترجمان سے نکلی فی الحقیقت وہ منتانہ ہو گئے۔ وہ اب بے خودی اور منتائلی کی حالت میں کوچہ و بازار میں پھرتے عاشقانہ اشعار برصت انہوں نے اب شرعی یابد ہوں کے وائرہ سے باہر قدم رکھا۔ نوبت یمال تک پہنی کہ جو صاحب ہوش آپ کی خدمت میں پنچا عموش مو جاتا۔ جس پر نظر بردتی وی مست مو جاتا۔ بول انہوں نے سینکروں آدمیوں کو مستانہ و دیوانہ بنا دیا اور اس مرموش کے تمام مد موش حفرات علانيه كلمه "مهمه اوست" مجمع عام من كهه ديت- يه صورت ومکھ کر کشمیر کے علماء و صلحاء نے اس کی اطلاع اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ کو کر دی۔ بادشاہ نے شاہ صادق کی گر فقاری کا حکم دیا۔ اپنے پاس بلایا اور اس مر مستی و دیوانگی کا سب یو چھا۔ اس کے جواب میں خواجہ نے چند اشعار برمع اور بہت ی متی کی باتیں کیں۔ یہ س کر بادشاہ نے فرمایا "اے چھوڑ دو- بہ حالت دایوا آن یں گرفآر ہے اور معندر و بے بس ہے"۔

خواجہ کا الھ میں ہندوستان سے واپس آئے۔ کشمیر کے موضع لار میں رہائش رکمی۔ اب مستی اور مجذوی و دیوائی کی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے سلوک و مشیعیت کے عمل کا آغاز کیا۔ خانقاہ بنائی اور بے شار لوگوں کو سلملہ فتشبندیہ سے مستفیض کیا۔

وفات: آپ نے اسام میں وفات پائی اور لار کے مقام پر مدفون ہوئے۔

تطعه

چو رفت از جمان در بعثت معلی شد دو جمان متی شخ صادق خود برد آریخ تر خیل پاکش بگفتا که "بادی ولی شخ صادق"

# شيخ محد رضا الهامي نقشبندي قدس سره

آپ عظیم نقشندی بزرگ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نبیت چند واسطوں سے زبرة الاحرار خواجہ عبیداللہ احرار رحمتہ اللہ علیہ تک جا پنچا ہے۔ آپ صاحب عبادت و ریاضت اور صاحب محبت و ذوق تھے۔ خوارق و کرامت میں مشہور تھے۔ کشف میں گویا آیت ربانی تھے اس لیے "الهای" کا خطاب ملا۔ آپ کو ایک طرف خواجہ بهاء الدین شاہ نقشبند سے نبیت نقشبندیہ حاصل تھی تو دو سری طرف روحانیت غوفیہ اعظمیہ سے نبیت قادریہ ملی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ہادی راہ تحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبیت صدیقیہ حاصل تھی۔

صاحب کتاب "فقشندیه" بیان کرتے ہیں کہ ایک روز شخ کے جمرہ سے
آپ کے ایک مخلص مرید کا قرآن شریف چوری ہوگیا۔ تحقیق و تغیش کے
باوجود کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب یہ اطلاع شخ کو ملی تو فرمایا "قرآن شریف کا نخہ
گم ہو جانے سے کیوں پریشان ہو۔ قرآن شریف کا ہدیہ ہم سے لے لو اور
قرآن شریف کی ایک اور جلد لے آؤ اور تلاوت کرو" اس مرید پرخلوص نے
جواب دیا "مجھے دو سرا نخہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ وہی گم شدہ ننخہ چور سے
والی دلوا دیں تو آپ کی عنایت ہوگی"۔ فرمایا "آج صبر کرو۔ کل صبح سویرے
چوری شدہ قرآن تیرے حوالہ ہو جائے گا" رات کے وقت شخ نے چند درہم
اینے ایک خادم کو دیے اور فرمایا "فلال دکان جو فلال بازار میں ہے وہال صبح

سورے جاکر خاموش بیٹھ جانا۔ ایک فخص تہمارے پاس آئے گا۔ قرآن شریف تہمیں دے گا۔ وہ لے لینا اور یہ رقم اسے دے دینا۔ دیکھنا اس فخص کا حال احوال معلوم کرنے کے دریئے نہ ہونا" خادم نے حکم کی تغیل کی۔ وی قرآن شریف کا نسخہ اس فخص ے لاکر حضرت کی خدمت میں آیا۔ شخ الهای نے وہ نسخہ مالک کے حوالے کیا اور پروہ پوشی کی انتمایہ فرمائی کہ چور کا تام زبان پر نہ لائے بلکہ ہدیہ دے کرچور سے قرآن خریدا۔

وفات : بقول صاحب "نقشبندیه" آپ کی وفات ۱۷۱۱ھ میں ہوئی۔ کتاب ندکور میں آپ کی تاریخ وفات ("شیخ ریندار" ۱۷۱۱ھ) سے نکالی گئی ہے۔ قطعہ وفات

چو رفت از جمان در بهشت برین محمد رضا با رضائے محمد به جستم ز دل سال ترخیل او بگفتا که «مولی محمد رضا»

# خواجه محمد اعظم تشميري ودمري مجددي قدس سره

آپ کا شار کشمیر کے عظیم علاء و مشائخ میں ہوتا ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام خیر الزمان تھا۔ آپ عالم و فاضل اور عارف کامل تھے۔ علوم فلا ہری و باطنی میں ایگانہ تھے۔ حکومت والت شروت شرافت علم و کرامت اور حسب و نصب کے باوجود آپ کا دل فقیری کی طرف ماکل تھا۔ شخ محمر مراد مجددی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باطنی اصلاح کی شمیل کی۔ خرقہ خلافت پایا۔ چونکہ آپ کا رجحان شعر گوئی اور آریخ نولی کی طرف زیادہ تھا اس لیے آپ نے "آریخ اعظمی" نامی کتاب کھی۔ یہ "تواریخ دومری" کے اس لیے آپ نے "آریخ اعظمی" نامی کتاب کھی۔ یہ "تواریخ دومری" کے نام سے معروف ہے۔ یہ بادشاہوں نام

مشائخ علماء و فضلاء اور شعراء تشمیر کے بارے میں نمایت فصاحت و بلاغت سے تحریر کی گئی ہے۔ اس کتاب کی تاریخ تالیف ("واقعات تشمیر" ۱۹۲۸ھ) سے نکالی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور کتاب "فیض مراد" اپنے پیر روش ضمیر کے حالات و مقامات کی تشریح میں تالیف کی۔ ایک رسالہ "مقامات فقر" بھی آپ کی تصانیف میں شامل ہے۔ ۱۸۵ھ میں فوت ہوئے۔

قطعه

ابل عقبت اعظم آن شخ عقیم از جمال شد درجنان بے قال و تیل "باصفا اعظم" کو آریخ او بار دیگر "کامل اعظم جمیل" معادم

> خواجه کمال الدین بن خواجه نور الدین آفاب نقشبندی کشمیری قدس سره

آپ کمالات ظاہری و باطنی سے موصوف تھے۔ اوصاف شریعت و طریقت سے متصف تھے۔ اورا خواجہ طریقت سے متصف تھے۔ اورا خواجہ خاوند محمود کی خانقاہ میں سجادہ نشین بنے اور ایک عالم کی راہمائی کی۔ آخر را ضیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

آپ کی شمادت کا واقعہ کتاب "نتیجندیہ" میں یوں مرقوم ہے:

"آپ کے عمد مشیعیت میں کشمیر میں ایک منافق واعظ رہتا
تھا۔ وہ بظاہر سی اور بہ باطن رانضی تھی۔ وہ شام کے بعد امین تای
ایک مخص کے گھر میں جاتا جو تخم فروشی کا کام کرتا تھا۔ وہاں وہ اہل
سنت سے چھپ کر وعظ کہتا اور لوگوں کو ندہب رفض کی دعوت
دیتا۔ چند ماہ بعد اس کا راز ظاہر ہوگیا۔ سب سے پہلے اس کے حال

سے مطلع ہونے والے خواجہ کمال الدین تھے۔خواجہ نے بیہ جان کر اس واعظ کو اینے پاس بلوایا اور وعظ کہنے سے روکا مگر اس نے انکار کیا اور وعظ کنے پر اصرار کیا اور وعظ گوئی سے بازنہ آیا۔ یہ خبرعام ہوگئی تو ناظم کشمیر کے روبرو یہ مقدمہ پیش ہوا۔ معتبر گواہول نے اس کے خلاف گوائی دی کہ اصحاب کبار کو گالیاں بکتا ہے اور ہم نے اینے کانوں سے یہ مغلظات تی ہیں۔ چنانچہ اس واعظ کے متعلق قُلّ کا تھم صادر ہوا اور اس بدبخت کو قُل کر دیا گیا۔ اس پر تشمیر کے شیعہ اور واعظ دوست دل و جان سے خواجہ کمال الدين کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے شمر کے کوتوال حاجی کو ایک بھاری رقم ادا کرنے کا وعدہ کر کے حفرت خواجہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ اس نے را نفیوں سے بھاری رقم وصول کی اور حضرت کے قل کی ذمہ داری لی۔ وہ آدمی رات کے وقت نکی تکوار کیے پانی کی نالی کے رائے خانقاہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ اس وقت حضرت نماز تہجد ادا کرنے کے لیے وضو فرما رہے تھے کہ وہ قاتل حمین شمر کی ماند آپ کے سریر آ پنجا اور پشت کی طرف سے تکوار آپ کی گردن مبارک بر ماری- بول باغ حمین کے نونمال کو جڑ سے اکھیر ریا۔ اس نے بزید بلید کی طرح اپنا ہاتھ آل نبی کے خون سے رنگ

نماند سمگار بد روز گار بماند برد لعنت کرد گار بید حرکت کرنے کے بعد وہ بد کردار جس راہ سے آیا تھا ای راہ سے والی چلا گیا۔ یہ واقعہ ۲۹ رجب الرجب ۱۸۸۸ھ میں ہوا۔ کتاب نقشبندیہ میں آپ کی شہادت کے بارے میں یہ شعردرج ہے۔

#### ہاتف غیب گفت سان کہ شد باکمال شادت از دنیا

ANIE

آپ کی شادت کے بعد کشمیر کے سی و شیعہ کے درمیان معرکہ عظیم رونما ہوا۔ حضرت خواجہ کی شمادت کے افسوسناک سانحہ کے روعمل میں سینوں نے سیکڑوں شیعوں کو تہہ رتنج کیا۔

خواجہ کمال الدین کے صاجزادے خواجہ سعدالدین نے مند ارشاد سنجالی۔ پچھ عرصہ بعد وہ بھی عین جوانی کی عمر میں رحمت حق سے پیوست ہوگئے۔ ان کی وفات کے بعد خواجہ محمود کے خاندان میں سجاوہ نشینی کے سلسلہ میں عظیم شورش برپا ہوئی۔ خواجہ بیسف بن عبدالعمد بن خواجہ نورالدین آفآب اپنے لیے اس عمدہ کے متمنی شے جب کہ خانوادہ کے مرید خواجہ سعدالدین کمال کے چھوٹے بھائی خواجہ عبدالخالق کو سجادہ نشین کرنے خواجہ سعدالدین کمال کے چھوٹے بھائی خواجہ عبدالخالق کو سجادہ نشین کرنے کے دریئے تھے۔ اس سے خواجہ بوسف ناراض ہوگئے اور فریقین میں سخت مجھڑا ہوا۔ حتی کہ قبل و جدال تک نورت جا پنجی۔ اس سبب سے اس خاندان کا بازار شہرت سرد پڑ گیا۔ تاہم خواجہ خاوند محمود کی اولاد اب تک کشمیر میں بزرگوں کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔

قطعه

چو سید کمال از کمال رضا ز دنیا دون یافت باخق وصال بتاریخ ترحیل آن شاه دین مجو «شخخ اقطاب سید کمال»

حضرت شاہ منمس الدین حبیب اللہ میرزا جانجاناں قدس سرہ آپ علوی سادات میں سے ہیں۔ آپ کا نسب شریف ۲۸ داسلوں سے محر بن حنیف کے توسط سے امیر المومنین حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک پنچا ہے۔ آپ کے آباؤ اجداد نامور شاہ امراء تھے۔ سلاطین تیموریہ سے انہیں قرابت حاصل تھی۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کا نواسہ امیر عبدالسجان آپ کا جد امجہ تھا۔ خاندان عالیہ چشتہ سے اسے تعلق تھا۔ آپ کی وادی اسد خان وزیر کی صاحبزادی تھی جو اپ شوہر کی ماند وقت کی ولی اللہ تھی۔ اسد خان وزیر کی صاحبزادی تھی جو اپ شوہر کی ماند وقت کی ولی اللہ تھی۔ وہ جمادات کی شیخ ظاہری کانوں سے سنتی تھی۔ آپ کے والد مرزا جان نے والت اور منصب شاہی ترک کیا اور خاندان عالیہ تادریہ میں شاہ عبدالرحلٰ والدی کے مرید ہوگئے اور یوں اپنی باتی ماندہ عمر زمد و تقویٰ اور توکل میں گزار دی۔ آپ کے دیر سایہ تربیت و پورش پائی اور تمام ظاہری علوم میں کمال حاصل کی۔ آپ کی عمر جب سولہ پرورش پائی اور تمام ظاہری علوم میں کمال حاصل کی۔ آپ کی عمر جب سولہ سال کی ہوئی تو آپ کے یدر بزرگوار رحمت حق سے جالے۔

طریقت میں آپ نے پہلے سلسلہ عالیہ نقشہندیہ مجددیہ میں سیدنور مجمہ بداونی مجددی رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حافظ سعد اللہ علیہ مجمہ الفریز) کی خدمت میں حاضر رہے۔ ان چاروں حفرات کے توسل و تربیت سے ولایت کے اعلیٰ مراتب پر پہنچ۔ ایک وفعہ آپ کا ایک مرید مجمہ قاسم عظیم آباد کی طرف گیا ہوا تھا۔ ایک دن اس کے بحائی نے حضرت مرزا کی خدمت میں آکر عرض کی کہ سا ہے دن اس کے بحائی نے حضرت مرزا کی خدمت میں آکر عرض کی کہ سا ہے کہ مجمد قاسم عظیم آباد میں قید ہوگیا ہے۔ اس کی رہائی کے لیے توجہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا وہ قید نہیں ہوا اس کی دلالوں سے ذرا پرخاش ہوگئی تھی آبم محالمہ ٹھیک ہوگیا۔ اس نے تمہارے نام خط بھیجا ہے جو کل پہنچ جائے گا۔

شرے ایک امیر مصطفیٰ خان کی المیہ آپ کی خدمت میں ماضر ہونے کا

ارادہ رکھتی گریدہ نشنی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ حضرت سے دور اپنے گریں بیٹھتی اور یوں آپ سے برکات لیتی۔ وہ ہر روز اپنے غلام کو اپنی توجہ سے مطلع کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجتی۔ ایک دن وہ غلام اس پاکدامن خاتون کی اجازت کے بغیریو نمی آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ بی بی صاحبہ اپنے گریں استفادہ کے لیے خشر ہیں۔ یہ بات من کا حضرت کہ بی بی صاحبہ اپنے گریں استفادہ کے لیے خشر ہیں۔ یہ بات من کا حضرت نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا پھر ارشاد ہوا "جھوٹ مت بولو! بی بی ابھی متوجہ نہیں ہوئی ہے اور تم اس کی اجازت کے بغیر بی آگئے ہو" اس مخفی نے اپنی غلطی کی محانی جائی۔

شاہ غلام علی مجددی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت مرزا کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بے ادب پیر سامنے آیا اور گتاخی کرتے ہوئے کہنے لگا میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ جان جاناں کا طنطنہ رحمانی ہے یا شیطانی۔ حضرت مرزا اس بدبخت کے کلام سے ناراص ہوئے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا وہ فورآ گر پڑا اور مائی بے آپ کی طرح تڑپ لگا۔ پر اس نے چلا کر کما "توبہ کرتا ہوں اللہ کے لیے میری غلطی معاف فرما دیں۔ چونکہ اللہ جمل جلالہ کا واسطہ ڈالا گیا تھا حضرت مرزا الحے 'اپ دست مرارک سے اس کا ہاتھ کھڑا۔ اس نے اس وقت شفا پائی "۔

ایک بے اوب کو حضرت کے کشوفات کا انکار تھا۔ ایک دن حضرت مرزا قبرستان میں سے گزر رہے تھے۔ وہ منکر بھی ساتھ تھا۔ اس نے ازراہ امتحان ایک قبر کے۔ اس کا امتحان ایک قبر کی طرف اشاہ کیا اور کما یہ میرے دوست کی قبر ہے۔ اس کا حال دریافت فرمائے۔ فرمایا "جموث مت بکو۔ یہ تو ایک عورت کی قبر ہے، تیرے دوست کی قبر نہیں"۔ اس مخض نے معذرت کی اور کما کہ "محض تیرے دوست کی قبر نہیں"۔ اس مخض نے معذرت کی اور کما کہ "محض آپ کا امتحان لینے کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی"۔

نواب عسری خان کے والد نے 'جو طریقہ عالیہ مجددیہ میں داخل تھا
ایک روز مراقبہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت کا دامن پکڑلیا اور عرض کی
"جب تک میری بیٹی کے بارے میں آپ یہ خوشخبری نہیں دیں گے کہ اس
کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا میں آپ کا دامن نہیں چھوڑدں گا"۔ آپ نے تھوڑی
دیر تک خور کرنے کے بعد فرایا: "خاطر جمع رکھو۔ حق تعالی کی طرف سے
تیری بیٹی کو بیٹا عطا کیا جائے گا"۔ پس ایسے ہی ہوا۔ ای رات اس کی بیٹی
حاملہ ہوئی اور نو ماہ کے بعد بیٹا جنا۔

ایک روز دهرت میرزا بیابان میں اپ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اچانک شدید بارش نازل ہوئی' موسم محفد ا ہوگیا۔ ساتھیوں کو تکلیف ہوئی۔ جب یہ دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کما کہ یااللہ! میں چاہتا ہوں کہ میرے یاروں پر بارش نہ پڑے اور میں اپ ساتھیوں سمیت خشک میں اپنے جاوں۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا کہ ان کے آس پاس شدید بارش ہو رہی تھی گر پہنچ جاؤں۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا کہ ان کے آس پاس شدید بارش ہو رہی تھی گر ان پر ایک قطرہ بھی نہیں بڑتا تھا۔

ودمظر جان جاناں" میں لکھا ہے کہ حضرت میرزا جان جاناں کی بار فرماتے تھے کہ فضل الی اور عنایت ایزدی سے میری تمام صوری و معنوی اور دین آرزد کیں پوری ہو کی سوائے شادت ظاہری کے 'جس کا قرب الی میں اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ سجانہ و تعالیٰ کوئی ایبا سبب پیدا فرمائے گاکہ یہ آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ جب آپ کی شمادت کے دن قریب آئے تو آپ نے تمام میدوں سے تمام محلوں کو الوداعی مضمون پر مشمل خطوط کھے۔ اپنے تمام مردوں سے فرمایا: "اب ہماری جدائی کا وقت ہے۔ رحلت کا وقت قریب ہے"۔ آفر شب چمار شنبہ سات محرم ۱۹۵ھ رات کا ایک حصبہ گزرا تھا کہ کچھ لوگوں نے خانقاہ کے دروازہ پر دستک دی۔ خادم نے عرض کی کہ پچھ لوگ نیارت کے خانقاہ کے دروازہ پر دستک دی۔ خادم نے عرض کی کہ پچھ لوگ نیارت کے

لیے آئے ہیں۔ فرمایا "آ جائیں" پس تین آدمی اندر آئے۔ ان میں سے ایک مغل تھا۔ جب وہ اندر پنیج مغل نے پوچھا کہ "مرزا جان جانال آپ ہیں"۔ قرایا "ہاں" اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی تائید کی کہ مرزا جان جاتال کی ہے۔ پس اس بد بخت نے المبانچہ کا گولہ ، ود گولہ سے حضرت کے بائیں پہلو یر دل کے قریب مارا۔ آپ اس سخت دھاکے کی وجہ سے ' بروعایے کی سخت کزوری سے زمین بر کر بڑے۔ قاتل بھاگ گئے۔ جب لوگوں کو پہت چلا تو وہ ایک جراح کو لائے۔ مبح سورے نواب نجف خان نے ایک انگریز جراح (سرجن) بحیجا۔ آپ نے فرمایا کہ "شفا متعلق حق ہے۔ عاجت جراح نہیں ہے اور جن لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا ے اور اپنا خون بخش ویا ہے"۔ آپ تین دن تک بقید حیات رہے۔ تیرے دن جعه کے روز دونوں ہاتھ اٹھا کر دیر تک فاتحہ پڑھتے رہے۔ فاتحہ کے بعد الله الله يرصف ككي شام ك وقت جان عان أفرين كي سروكي وه رات ہفتہ کی تھی اور اس کی رات میح دس محرم تھی۔

ولادت: آپ کی ولادت باسعادت بروز جعه بوقت منح ۱۱ رمضان ۱۱۱ه ہے۔ مسلامت: شمادت آپ بروز جعه ۹ محرم الحرام ۱۹۵۵ میں شہید ہوئے۔ آپ کی آریخ کی آریخ وفات "عاش حمیدا مات شمیدا" سے تکلتی ہے۔ آپ کی آریخ ولادت تولد "صاحب شرع" سے تکلتی ہے۔

قطعه تاریخ ولادت و شمادت از مولف جناب جان جانال شاه سمس الدین حبیب الله که بد یکنا به مجوبی و مطلوبی و مرغوبی بتولیدش "مخی مقبول ربانی" رقم کردم بوصل پاک او "شاه شمادت قطب محبوبی" معدد

### مولوی احمر الله مجددی نقشبندی قدس سره

آپ کے والد گرامی کا نام ناء اللہ پانی بی ہے۔ آپ کے بزرگول کا نب چند واسطوں سے مجنح جلال الدین چشتی صابری تک جا پنچا ہے اور وہ حضرت میرزا جان جانال والوی کے مرد سے اور اس نبت میں کمال حاصل تھا۔ آپ نے طاہری علوم اپنے والد عالی قدر مولوی شاء اللہ سے برجے تھے۔ آب اینے وقت کے فاصل تھے۔ آپ ہر روز اکیس سیارے پڑھتے تھے۔ ۳۵ ہزار مرتبہ نفی و اثبات اور ایک ہزار بار درود شریف پڑھتے تھے۔ مبح سے جاشت تک مراقبہ کرتے۔ آپ کے والد کو آپ سے بہت محبت تھی۔ ایک ون والد في باركاه رب العزت مي دعاكى اور كما "يا الله! ميرے ول ميس بيشے كى محبت زياده مو كئى ہے۔ ميں نہيں جاہتا كه جس دل ميں تيري محبت مواس ول میں کی اور کی بھی محبت ہو۔ اس لیے میرے بیٹے کو درمیان سے اٹھا لے"۔ دعا کا تیرنشانہ پر لگا۔ مولوی احمد الله تمیں سال کی عمر میں رحت حق سے جاملے۔ ان کا ایک بھائی صبغت اللہ تھا۔ جب مولوی ثناء اللہ کے گوشہ ول میں ان کی محبت پیدا ہوئی تو وہ بھی آغاز شاب میں اس دار پر طال سے قرب ايزد متعال مين جا پنجي-

وفات: ١٩٨ه من وفات ياكي-

قطعه وفات از مولف

مخزن فیض ہدایت مطلع نور قدم مظہر احمد بخوائش شیخ محرم کن رقم

مولوی احمد آن مقبول الله و نمی رفت از دنیا چو در خلد برین تاریخ سال

۱۹۸

# شيخ محمداحسان قدس مره

آپ حفرت میرزا جان جانال رحمته الله علیه کے عظیم القدر خلیفہ ہیں۔ آپ شخ عبدالحق محدث دہلوی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد حافظ محمہ محن رحمت حق سے جالے تو ان کا عنفوان شباب تھا۔

آپ برینائے جمالت و نادانی طریق متنقم سے بھل گئے یعنی آپ کے عقیدہ میں انحراف پیدا ہوگیا۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضرت مرزا جان جانال نے کھیر تناول فرمانے کے بعد اس کا باتی حصہ آپ کو عطا فرما دیا۔ پس اس دن حضرت کی خدمت میں عاضر ہوئے اور توبہ کی۔ پھر کامل استقامت کا مظاہرہ فرمایا اور ترتی کی۔ بالا خر مقامات احمدیہ مجددیہ کی انتما تک پنچے۔ آپ کی نہیت میں جذب اور قوی شورش تھی۔

آپ سردی کے موسم میں ادنی لباس پیننے کی ضرورت محسوس نہ فرماتے یہ نتیجہ تھا حرارت شوق اور طیش باطنی کی گرمی کا۔ محبت اللی کا یہ حال تھا کہ جب بھی لفظ "اللہ" آپ کے کان میں پڑتا ہے ہوش ہو جاتے۔

صاحب مظرر جان جانال فرماتے ہیں کہ احمد شاہ درانی کے ہنگامہ غارت گری میں شخ محمد احسان اپنی گلی کے دروازہ پر پوری جرات و ہمت سے بیشے رہے۔ اللہ کے طفیل اور حضرت کی توجہ سے کوئی غارت گر اس کوچہ میں داخل نہ ہوسکا اور آپ کی گلی والوں کی جان و مال محفوظ رہے۔

ایک فخص کے پیٹ میں درد تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا۔ عرض کی کہ فی سبیل اللہ سے تکلیف دور کرنے کے لیے توجہ فرمایے۔ جو نمی "اللہ" کا اسم مبارک آپ کے کان میں پڑا نعرو لگایا اور بے ہوش ہوگئے۔ زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں اس کا درد زائل ہوگیا۔

وفات: اس جامع الكرامات بستى كى وفات ١٠٠٦ه ميس بوئي-

#### قطعه

رفت از دنیا چو درخلد برین شخ والا جاه احبان متی ر طبخ ایل مغیر احبان مجو بم مجو احبان حضوری نی ۱۲۰۲هم

## مولوی علیم الله گنگوہی قدس سرہ

آپ حضرت میرزا مظرجان جانان کے ساتھی' دوست اور خلیفہ تھے۔ طریقہ احمریہ کے مطابق سلوک کی منزلیں طے کیں اور اعلیٰ مقامات پر پہنچ۔ آپ پر سکر و مدہوشی غالب تھی۔ آپ ہر وقت محبت اللی سے سرشار اور زوق و آگائی سے مخبور رہجے۔ ہر وقت آپ کی زبان پر المل محبت کا تذکرہ رہتا۔ عاشقان اللی کی حکایت سے آپ کی آئکھول سے آنسو کیکے۔

ایک بار آپ نے خواب میں حضرت غوث الاعظم کو دیکھا۔ آپ نے ان کی قدم ہوی کرنی چاہی۔ فرمایا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ عرض کی یا ابن رسول اللہ! یہ ہم فقیروں کے لیے سعادت ہے۔ اس جملہ سے شیخ خوش ہوگ اور آپ کے حال پر بہت مرمانیاں کیں۔

ایک رات مولوی علیم اللہ نے خواب میں دیکھا کہ چشتہ کے اکابر جیسے حضرت فرید الدین عنی شکر اور شیخ عبدالقدوس رحمتہ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ کے قلب مبارک سے نبیت نقشبندیہ سلب کی اور اپنے سللہ کی نبیت القاء کر دی۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے۔ تموڑی ہی دیر بعد ارواح بزرگان نقشبندیہ جیسے حضرت شیخ احمد مجدد الف ٹانی وغیرہ تشریف لائے اور مولوی علیم اللہ رحمتہ اللہ علیہ سے نبیت چشتہ کھینچ کر پھر نبیت نقشبندیہ آپ کے سینہ بے کینہ میں ڈال دی۔ صبح سویرے حضرت مرزا جان فقشبندیہ آپ کے سینہ بے کینہ میں ڈال دی۔ صبح سویرے حضرت مرزا جان جاناں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس واقعہ کا ذکر کیا۔ وہ اپنے بیرو مرشد کی

خدمت میں لے گئے۔ ابھی اظہار حال کی نوبت نہیں آئی تھی کہ حضرت مجن فے فرمایا بزرگان چشتیہ نے آپ کے حال پر تصرف کر کے اپنی نببت کی کیفیات القاکر دی تھیں لیکن نششیندی اکابرنے آکر پھر اپنی اصل نببت عطا فرما دی ہے۔ لنذا آپ نے اس طریقہ عالیہ کے جو مقامات حاصل کے بیں وہ درست اور بجا بیں۔

وفات: میر علیم الله نے ۱۲۱۱ھ میں وفات پائی۔

سید عالم علیم الله پیر چون ازیں دنیا بجنت شد مقیم ر ملتی "فاضل کرم" کن بیان ہم رقم کن "شیخ علامی علیم" ۱۳۱۱ء

## مولوی ثناء الله مجددی نقشبندی قدس سره

آپ اصل میں بانی بت کے رہنے والے تھے۔ مرزا جان جانال وہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے فلیفہ تھے۔ آپ کا نسب بارہ واسطوں سے شخ جال الدین پانی پی چشتی ماہری رحمتہ اللہ تک جا پنچنا ہے۔ شخ جال الدین چشتی کا نسب شریف خلیفہ خالف حضرت عنان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تک پنچنا ہے۔ شخ نناء اللہ ایک عالم ربانی اور مقرب بارگاہ سجانی تھے۔ علوم عقلی و نقلی اور کمالات فلا ہری و بالمنی میں اپ وقت میں ممتاز تھے۔ فقہ اور اصول میں مرتبہ اجتماد پر پنچ ہوئے تھے۔ آپ نے علم فقہ میں ایک کتاب "مالا بد منہ" کسی جس میں روایات فرجب اربعہ کو جگہ دی۔ اس طرح آپ نے ایک تغیر کسی جس میں روایات فرجب اربعہ کو جگہ دی۔ اس طرح آپ نے ایک تغیر کسی جس میں قدیم مغرین کے اقوال اور جدید تاویلات جمع کر دیں۔ تغیر کسی جس میں قدیم معارف حضرت شخ احمد مجدد الف ثانی میں بھی چند آپ نے تھوف و تحقیق معارف حضرت شخ احمد مجدد الف ثانی میں بھی چند

#### رسائل لکھے۔

ابتدا میں آپ شخ الیوخ محمد عابد نقشندی مجددی کے مرید تھے۔ ان کی توجہ سے فنائے قلبی کے مرتبہ پر پنچ پر حضرت کے ارشاد کے مطابق مرزا مظہر جان جاتاں کی خدمت میں پنچ اور طریقہ مجددیہ احمدیہ کے انتمائی مقامات پر پنچ چونکہ آپ کو اس طریقہ میں سلوک کی منزلیں تیزی سے مقامات پر پنچ چونکہ آپ کو اس طریقہ میں سلوک کی منزلیں تیزی سے طے کرنے کا شوق تھا اس لیے جلد بی کامیاب ہوئے۔ آپ اٹھارہ برس کے تھے کہ علم ظاہر کے حصول سے فارغ ہوگئے۔ فلافت ملی اور آپ علم اور قیض باطنی کی اشاعت میں منہمک ہو گے۔ حضرت مرزا مظررجان جاتال نے قیض باطنی کی اشاعت میں منہمک ہو گے۔ حضرت مرزا مظررجان جاتال نے آپ کو "عالم الهدی" کا خطاب عطا کیا۔

مولوی ناء اللہ نے بچپن میں اپنے دادا شخخ جال الدین پائی پی کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے آپ کے حال پر بہت توجہ کی ہے۔ اپنی پیشائی آپ کی پیشائی سے ملی ہے۔ نیز انہی دنوں میں حضرت غوث الاعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس مرہ کو خواب میں دیکھا۔ حضرت نے آپ کو آزہ کمجوریں دیں۔ آپ بیدار ہوئے تو وہ محجوریں آپ کے ہاتھ میں شمیں۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتمائی خوش سے آپ کے ہارے میں فرمایا انت منی بمنزلته هارون عن موسی علیهما السلام جب حضرت میں فرمایا انت منی بمنزلته هارون عن موسی علیهما السلام جب حضرت میں فرمایا انت منی بمنزلته هارون عن موسی علیهما السلام جب حضرت میں مثل نے جد بردرگوار حضرت علی المرتضٰی عنی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں مثل ہو کر خمیں ان کلمات سے بشارت دی ہے۔ اس خواب کی تجبیریہ ہے مشل ہو کر خمیں ان کلمات سے بشارت دی ہے۔ اس خواب کی تجبیریہ ہے کہ فقیر کے بعد اس سلسلہ کی خلافت تماری طرف خطل ہو جائے گی۔ مرزا جان جاناں فرمایا کرتے شے کہ اگر اللہ سجانہ تعالی دوز حشر مجھ سے کہ فقیر کے بعد اس سلسلہ کی خلافت تماری طرف خطل ہو جائے گی۔

دریافت فرمائے گا کہ ہماری ہارگاہ میں کیا تخفہ لائے ہو؟ تو میں عرض کروں گا کہ مولوی شاء اللہ پانی بی کو لایا ہوں۔

منقول ہے کہ مولوی بڑاء اللہ کے بدے بھائی مولوی فضل اللہ علوم فاہری و باطنی میں کامل تھے اور طریقہ مجددیہ میں مرزا جان جاناں کے مرید سے۔ جب وہ فوت ہوگئے تو ان کی وفات سے مولوی بڑاء اللہ بہت شمگین رہنے گئے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولوی فضل اللہ کمہ رہے ہیں کہ اے بھائی میری موت پر اس قدر غم و الم کے کیا معنی؟ اس لیے کہ خدا کے دوست مرتے نہیں۔ لہذا میں بھی نہیں مرا بلکہ میں نے تو بھیے کی زندگی پائی ہے اور یہ مقام وہ ہے جمال تجے بھی پنچنا ہے۔

وفات: مولوی ثناء الله نے ایک ہزار دو سو سولہ (۱۲۲۱ھ) میں داعی اجل کو البیک کما۔

قطعه

نگاء الله نما كوى خداوند بحنت يافت زين دنيائ دون بار بخوان "ابل ظفر" آريخ سالش مجو آريخ ديگر "آج اخيار" بخوان "ابل ظفر" آريخ سالش

## شاه در گاه مجد دی قدس سره

آپ صاحب کرامت و خوارق اور زاہد و متق تھے۔ آپ کا سلسلہ عالیہ دو واسطوں سے خواجہ محمد زبیر نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ تک پنچا ہے۔ آپ کے استفراق کا یہ عالم تھا کہ نماز کے وقت مرید' باواز بلند آپ کو آگاہ کرتے تھے اور آپ کی نبت میں گرمی اتنی تھی کہ اگر آپ ایک وقت میں ہزار اشخاص کی طرف متوجہ ہوتے تو تمام یہ ہوش ہوجاتے۔

ایک دن آپ امام کے پیچیے نماز پڑھ رہے تھے۔ امام نے قرائت میں معجو نہم کعب اللہ والذین امنو ااشد حباللہ پڑھی۔ یہ آیت سنتے ہی ان کے دل سے محبت کی آگ کالادا اہل پڑا۔ آپ کے جم مبارک میں تعوثی می حرکت ہوئی۔ فور آپلے امام 'اس کے بعد تمام مقتدی دجد میں آگئے۔ جب محبد سے ہاؤ ہوکی آداز اسمی تو اہل محلہ جمع ہوگئے اور محبد میں قدم رکھتے ہی ان پر بھی دجد کی کیفیت طاری ہوگئی۔ غرضیکہ جو کوئی بھی محبد میں قدم رکھتا کہ موث ہو جا آ اور زمین پر ماہی بے آب کی طرح تر پا۔ یہ فیضان محبت اللی کا کرشمہ تھاجو دہاں بارش کی طرح برس رہی تھی۔

صاحب "نخون مجدوسة" فرماتے ہیں: حضرت شاہ درگائی 'مادر زاد ولی سے۔ بچین میں محبت اللی کی کشش انہیں صحراکی طرف لے گئی۔ چنانچہ وہ اپنے وطن "تخت ہزارہ" پنجاب سے نکل گئے۔ بے ہوشی کی وجہ سے کھانے پینے اور پہننے کی ہوش نہ تھی۔ زیادہ بھوک لگتی تو در ختوں کے پنے کھا لیت 'جب من تمیز کو پنچ تو بے ہوشی سے قد رے افاقہ ہوا۔ آپ نے قرآن شریف بجب من تمیز کو پنچ تو بے ہوشی سے قد رے افاقہ ہوا۔ آپ نے قرآن شریف بڑھ لیا اور نماز درست کرلی۔ پھر مغلوب الحال ہو گئے۔ آخر صحرا سے نکل کر شخ جمید الدین صوفی کے مزار پر آئے اور طریقہ قارب اعظمیہ میں شخ جمال اللہ قادری رحمتہ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ آخر میں حضرت شخ احمد مجد دالف ٹانی کی روحانیت سے فیش کائل آپ تک پہنچا اور کا لمان وقت میں شار ہو گے۔

شخ درگائی بھی کی سے کوئی چیزنہ لیتے اور مالداروں سے ملاقات کو جائز نہیں سبجھتے تھے اور اگر کی نے آپ کی بے ہوشی کے وقت درہم یا دینار آپ کی چادر میں باندھ دیا تو نجاست دنیا کی بدبو آپ کے دماغ تک جا پہنچی آپ ہوشیار ہو جاتے اور فورا وہاں سے چل دیتے وریا پر چنچے اور اس درہم یا دینار کو دریا میں پھینک دیتے گراس بات کی احتیاط کرتے کہ آپ کا ہاتھ اس

نه گهر

آپ کا ایک معقد صحرا میں جا رہا تھا۔ اتفاقا" جنگل سے ایک شیر نکلا اور۔ اس محض پر حملہ آور ہوا۔ اس محض نے فوراً درگاہی کو اپنی مدد کے لیے یاد کیا۔ آپ اس وقت حاضر ہوئے اور شیر کے منہ پر زور کا طمانچہ مارا۔ شیر فوراً بھاگ گیااور اس محض نے شیرسے نجات پائی۔

ایک دن ایک بقال (سنری فروش) جو آپ کا ہمایہ تھا' آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے قدموں پر سرر کھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حرکت کیوں کی ہے؟ عرض کی "آج آپ کی عنایت و حمایت سے میری جان پکی ہے ورنہ میں ہلاک ہو جاتا۔ قصہ یوں ہے کہ آج میرے گھرکے دروازے والی دیوار گرنے گئی تھی۔ قریب تھا کہ میں دیوار کے پنچ آ کرہلاک ہو جاتا' اتنے میں آپ کی ذات بابر کات تشریف لائی' دیوار کو اپنے ہاتھ سے تھام کر دوسری طرف گرادیا۔ یوں میں نے گیا"۔

ایک دن شخ نے اپنے ایک مخلص خادم سے فرمایا کہ غیب سے تیرے گھر میں آگ لکنے والی ہے۔ تمام سامان اپنے گھرسے نکال لینا چاہیے ماکہ سلامت رہے۔ اس مخص نے اس کا خیال نہ کیا۔ رات ہوئی تو آگ نمودار ہوئی۔ اس کا گھرادر سامان کمل طور پر جل گیا۔

ولادت: آپ پنجاب کے قصبہ تخت ہزارہ میں ۱۲۲اھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی میہ تاریخ ولادت صاحب "مخزن مجدد میہ" نے بیان کی ہے۔

وفات: صحیح قول کے مطابق آپ نے ۱۲۲۱ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک رام بور میں ہے۔ آپ کی تاریخ وفات "مات قطب الوری عن امر الله" سے تکالی گئے ہے۔

قطعه ولادت ووفات ازمولف

شخ درگاه شاه والا جاه حاکم دین ز ماه تا مای عاشق خاص کن رقم "مرور" سال تولید او اگر خوای عاشق خاص کن ۱۹۲

سال تاریخ رمکتش فرا "زاہر ہند شیخ درگای" مولاناصفی الدین المشہور ، صفی القدر قدس سرہ

آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک عزیز القدر بن محمہ عینی بن سیف الدین بن عود ۃ الوشی شخ محمہ معصوم بن شخ احمہ مجدد الف ٹانی قدس سرہ ہے۔ آپ کمالات ظاہری و باطنی اور اوصاف صوری و معنوی کے جامع تھے۔ آپ ایخ آباء کرام کے طریقہ پر محکم قدم اور ٹابت دم تھے۔ آپ نے دنیا کمل طور پر چھوڑ رکمی تھی حتی کہ جب حاکم رام پور نواب نفراللہ فان نے آپ کی خدمت عالیہ میں التجاکی کہ میری فوج میں " نجش گری" کاعمدہ قبول فرما ئیں تو خدمت عالیہ میں التجاکی کہ میری فوج میں " نجش گری" کاعمدہ قبول فرما ئیں تو آپ نے یہ درخواست قبول نہ کی۔ آپ اپنے اور ادمیں مشغول رہے۔ آپ کو حدیث و تفیر پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ اہل فتی و فجور سے بہت زیادہ شوتی تھا۔ آپ اہل فتی و فجور سے بہت زیادہ نے کے رہتے تھے۔

وفات: مولانا صفی الدین نے بروز جمعہ ۲۵ شعبان ۱۲۳۱ھ میں بمقام
کھنو وفات پائی۔ آپ کا غسل اور تجمیز و تکفین حضرت سید احمد اور مولوی
اسلمعیل نے کی 'جو خطہ پنجاب کے ضلع ہزارہ اور پشاور میں سکموں کے ہاتھوں
قل ہوئے۔ جب مولانا صفی الدین کا جنازہ لے کرچلے تو رات کا وقت تھا۔
راستے میں کسی کا چھپر جلا پڑا تھا۔ اس میں بہت آگ تھی گر آگ پر پڑی ہوئی
راکھ کی وجہ سے آگ نظر نہیں آتی تھی۔ جنازہ اٹھانے والے آگ پر سے
راکھ کی وجہ سے آگ نظر نہیں آتی تھی۔ جنازہ اٹھانے والے آگ پر سے
گزرے باوجود یکہ چند قدم آگ پر سے چلے لیکن انہیں آگ کا ذرہ بھی اثر نہ
ہوا۔ ان کے گزرنے کے بعد دو سرے ہمراہی آگ کی موجودگی سے آگاہ

ہونئے اور اس جگہ سے ہٹ کر گزرے۔ قطعہ

چو از دنیا بفردوس برین رفت منی الدین ولی مطلوب مولے " عجب تاریخ تر حیاش عیان شد ز "شیخ اصنیا محبوب مولے"

شاه عبدالله المشهور به غلام على دبلوي قدس مره

آپ حضرت مرزا مظهر جان جاناں کے عظیم خلیفہ ہیں۔ آپ کا نسب شریف اسد اللہ الغالب حضرت علی بن ابی طالب تک جا پنچا ہے۔ آپ کے والد ہزرگوار سید عبداللطیف زاہد اور ریاضت و مجاہدہ کرنے والے مخص شے جو کھانا کھانے کی بجائے صرف بقولات (سبزیاں اور پن) کھانے پر اکتفا جو کھانا کھانے کی بجائے صرف بقولات (سبزیاں اور پن) کھانے پر اکتفا کرتے۔ صحرامیں ذکر جرکرتے۔ وہ سلسلہ قادر سے اظلمیہ میں ناصرالدین قادری کے مرید شے۔ شاہ غلام علی کی ولادت سے پہلے 'انہوں نے خواب میں حضرت علی المرتفیٰی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا' وہ فرماتے ہیں: عبداللطیف احق تعالی عنہ کو دیکھا' ہو موسوم کرنا۔ انہی ونوں غلام علی شاہ کی والدہ ماجدہ نے خواب میں حضرت غوث الاعظم رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا۔ شاہ کی والدہ ماجدہ نے خواب میں حضرت غوث الاعظم رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا۔ فرمایا ''اپ اور والدہ نے عبدالقادر کھنا کہ بیہ ہمارا اسم مبارک ہے ''۔ چنانچ پیدائش کے بعد آپ کے والد ماجد نے علی کے نام پر اور والدہ نے عبدالقادر کی نام پر نام رکھا۔ آپ کے چانے آپ کانام عبداللہ رکھا۔ جب آپ بالغ ہوئے توادب کی وجہ سے اپنانام غلام علی رکھا۔

منم "غلام على" وعلى امام من است

آپ بٹالہ ' پنجاب میں پیدا ہوئے ' وہیں نشوونما پائی۔ بالغ ہونے تک وہیں تھرے۔ جب آپ کی عمر تیرہ سال ہوگئی تو آپ کے والدنے آپ کو بٹالہ

سے دہلی بلوا لیا ٹاکہ اپنے پیر کی خدمت میں حاضر کر کے ان کی بیعت کروائیں۔ شاہ غلام علی جب دہلی پنچے تو شاہ ناصرالدین نے وفات پائی۔ یوں آپ ان کی بیعت نہ کر سکے۔ اب ان کے والد ہزرگوار نے فرمایا:

"ہم نے تہمیں شاہ نا صرالدین کی بیعت کے لیے طلب کیا تھا مگر تقذیر میں نہ تھا۔ اب تمہاری مرضی ہے جہاں بہتر جانو' بیعت کرلو"۔

چنانچہ آپ پہلے خواجہ محمد زبیر مجددی سربندی کے خلفا' شاہ ضیاء اللہ اور شاہ عبدالعلی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد خواجہ شاہ ناصر الدین کے فرزند خواجہ میر درد' مولانا افخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی' شاہ مانو اور شاہ غلام سادات چشتی' نیز دہلی کے دیگر اعزہ و مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی مجلسوں سے استفادہ کیا۔

آخر باکیس سال کی عمر میں حضرت مرزا جان جاناں کی خدمت میں ۱۸۰ ه میں حاضر ہوئے اور آپ کے مرید ہوئے۔ پہلے خاندان عالیہ قادر یہ میں بیعت ہوئے ' تکمیل کے بعد 'سلاسل اربعہ میں خرقہ خلافت حاصل کیا۔ پیر روشن ضمیر کی وفات کے بعد ان کے جانشین اور سجادہ نشین ہوئے اور ہزاروں طالبان حق کو حق تک پنچایا۔ آپ کی خوارق و کرامت بے شار ہیں۔ یہاں پر ان میں سے کچھ کرامات درج کی جاتی ہیں۔

ایک دن آپ کے مرید مولوی کرامت اللہ کو " ذات الجنب" کا در د تھا۔ آپ نے جب در د کی جگہ پر ہاتھ ر کھا تو انہوں نے فور اُشفاپائی۔

ایک بار آپ نے دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر چلتی کشتی پر توجہ فرمائی تو وہ دریا میں رک گئی۔ آپ کا ایک مرید احمد یار کہتا ہے کہ میں تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے راہتے کے دوران صحرامیں دیکھا کہ حضرت شاہ تشریف لائے 'میری بیل گاڑی کے پاس آکر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بیل کو تیز چلاؤ اور اسے دو ڑاؤ اور اس قافلہ سے الگ ہو کر گزر جاؤ کیونکہ ڈاکو اس قافلہ کو لوٹے والے ہیں۔ میں نیل گاڑی کو لے بھاگا اور قافلہ سے جدا ہو گیا۔ قضائے اللہ سے تمام اہل قافلہ اس دن را ہزنوں کی غارت کری کا شکار ہوئے ' جبکہ میں حضرت کی توجہ سے سلامت رہا۔

آپ کے خادم میاں الف شاہ کا بیان ہے کہ میں ایک بار جنگل میں راستہ بھول گیا۔ اچانک دور سے ایک بزرگ نمودار ہوتے دکھائی دیے اور مجھے راستہ بتایا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ حضرت شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ تھے۔

ایک دن آپ اپنی ایک مرید عورت کے گھر تعزیت کے لیے گئے کیونکہ اس کی ایک جواں سال بٹی فوت ہوئی تھی۔ آپ نے اس نیک خاتون سے فرمایا "اللہ تعالی تجھے اس لڑکی کہ جگہ ایک بیٹاعطا فرمائے گا"۔ بڑھیانے عرض کیا "یا حضرت! میں بڑھیا ہوں' میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔ اب اولاد پیدا ہوتا خلاف عقل ہے "۔ بچھ دنوں بعد وہ عورت خلاف عقل ہے "۔ بچھ دنوں بعد وہ عورت حالمہ ہوئی' بیٹا جنا اور لمبی عمرہائی۔

ایک عورت نے بیاری سے شفا پانے کے لیے عرض کی۔ حضرت نے اسے اپنے کھانے میں سے پچھ تیمرک دیا جو نان اور کباب پر مشمل تھا۔ وہ گھر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ کباب حلوا بن چکا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ بیار کی موت کا وقت قریب پنچ چکا ہے' چنانچہ ایسے ہی ہوا۔

آپ کے ایک مخلص مرید' اکبر علی نے اپنی ایک رشتہ دار عورت کی صحت یابی کے لیے گئی بار عرض کی۔ آخر آپ نے فرایا "اس عورت کی زندگی پندرہ روز سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی "۔ خدا کی قدرت پندرہویں دن اس عورت نے وفات پائی۔ چو نکہ میرا کبرنے ایام یماری میں اس عورت پر توجہ کی

تقی'اس لیے جب حضرت شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ اس عورت کے جنازہ پر تشریف لے گئے۔ فرمایا "اے اکبر علی المعلوم ہو تا ہے تم نے اس عورت پر توجہ کی ہے' اس توجہ کی برکات معلوم ہو رہی ہیں "۔ عرض کی "جی ہاں' میں نے ایک دن اس پر توجہ کی تھی "۔

حضرت شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ کے قریب ایک شیعہ عورت کا مکان تھا۔ حضرت نے خانقاہ کی جگہ کے کم ہونے اور خارموں کے زیارہ مونے کی وجہ سے اس مورت سے مکان بیچنے کے لیے کما تاکہ اسے خانقاہ میں شامل کریں۔ اس عورت نے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ آپ نے دہلی شہر کے معززین میں سے ایک تھیم شرف خان کو بھیجا ٹاکہ وہ اسے سمجھا ئیں۔ اس عورت نے علیم صاحب کی بات کی بھی پرواہ نہ کی اور مکان فروخت کرنے پر رضامندنه جوئی 'بلکه آپ کی شان میں گتاخانه باتیں کیں۔ علیم شرف خان نے حضرت کو ہو بہوسب باتیں بتادیں۔ یہ س کر آپ نے آسان کی طرف منہ کیا اور کما" یا حضرت! آپ نے اس عورت کی باتیں سن لیں۔ اب میں اس وقت تک اس کامکان نہیں لوں گاجب تک وہ خور آ کر التجا نہیں کرے گی"۔ اننی دنوں میں اس عورت کے خاندان میں ایک موت واقع ہوئی اور گھر کے سب آدمیوں میں سے صرف ایک وہی عورت اور اس کا چھوٹی عمر کا ایک بچہ باتی ره گیا۔ جب بچہ بھی بیار ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ بیاری نافرمانی کی نحوست ہے۔ آخر کار اس بچے کو لے کر حاضر ہوئی۔ نیاز مندی کی 'منت ساجت کی اور واجبی می قیمت لے کر مطلوبہ مکان آپ کے حوالے کر دیا اور اس مصبت سے ر ہائی پائی۔ اپنے اس نیک اعتقادے حضرت کے مریدوں کے زمرہ سے وابستہ

آپ کی دعا کی برکت سے حکیم رکن الدین خان کو بادشاہ کے حضور'

منصب وزارت ملا۔ ایک دن حضرت نے اپنے ایک حق بجانب عزیز کی سفارش علیم ندکورے کی۔ حکیم نے اپنی بددماغی اور وزارت کے تکبر میں آ کر' آپ کی بات ٹال دی اور خاص کوشش نہ کی۔ اس اقدام سے حضرت ' حکیم رکن الدین خان سے ناراض ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دن بعد بی وہ وزارت کے عمدہ سے معزول کردیا گیا۔

ای طرح صوبہ دہلی کے گور نر نظام الدین نے ایک دفعہ اپنی خصوصی مجلس میں آپ کے بارے میں کچھے ایسی ہاتیں کیں۔ جب آپ کو اطلاع پینی ' آپ نے فرمایا "ہم اس سے بھی برے ہیں جو وہ ہمارے بارے میں کہتا ہے"۔ چنانچہ وہ اس ہفتہ معزول ہوگیا۔

ایک محص صوبہ کابل سے ہندوستان آ رہا تھا۔ دریائے سندھ عبور کرتے ہوئے اس کا اونٹ مع سامان دریا میں ڈوب گیا۔ اس نے منت مانی کہ اگر میرا اونٹ اسبب سمیت دریا سے زندہ نکل آئے تو میں حضرت شاہ غلام علی کی خدمت میں روغنی نان بطور نذر پیش کروں گا۔ فورا بی اس کا اونٹ اسبب سمیت دریا سے باہر آیا اور بغیر کی محنت و کاوش کے دریا کے کنارے رہیج گیا۔ جب اس محض نے آپ کی خدمت میں آگریہ واقعہ بیان کیا تو فرمایا "کیا تم نے ہماری نیاز میں نان دے دیے ؟" اس نے عرض کی "جی ہال وے دیے "

احمدیارنامی مخص آپ کا مرید تھا۔ اس کے پچاسے بادشاہ نے ناجائز رقم کا مطالبہ کیا۔ وہ نہ دے سکا تو اسے قیدخانہ میں ڈال دیا۔ احمہ یار نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا: "تم دس آدی اکشے ہو کرشاہی قلعہ جاؤ اور اسے قیدخانہ سے نکال لاؤ۔ ان شاء اللہ کوئی تمہارے راستے میں رکادٹ نہیں ہے گا"۔ پس ایساہی ہوا۔ کس نے انہیں نہ دیکھا اور پھر بادشاہ

بھی احمدیار کے پچاکے دریے نہ ہوا۔

د بلی کی مبحد کے امام جمعہ مولوی فضل احمد کا بیٹا بیار تھا۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ شاہ غلام علی تشریف لائے ہیں اور اس کے بیٹے کو پچھ پلایا ہے۔ جب صبح ہوئی تواس کے بیٹے نے شفاپائی۔ فضل احمد نے اپنے خلوص سے پچھ رقم بطور نذر پیش کی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا "یہ ہماری رات کی خدمت کی اجرت ہے؟"عرض کی "نہیں ایہ حضور کی عنایت شانہ کاشکرانہ ہے"۔

ایک فخص نے خدمت عالیہ میں عرض کی "میرابیٹا دو ماہ سے مفتود الخبرہ ۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے؟ توجہ فرمائیے کہ وہ آجائے"۔ فرمایا "تیرا بیٹا تیرے گھر میں ہے"۔ یہ بات من کروہ جران ہوا۔ آپ نے فرمایا "جران کوں ہوتے ہو؟ گھر جاؤ اور دیکھ لو"۔ وہ گھر گیا تو بیٹے کو موجو دیایا۔

ایک بڑھیانے آگر عرض خدمت کی "میرا بیٹا بادشاہ کے محافظ دستے میں
نوکر تھا۔ اب اس نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ لنگوٹی باندھ کردین و شریعت سے
برگشتہ ہوگیا ہے اور بھنگ بیتا ہے "۔ یہ س کر آپ ایک ساعت کے لیے متوجہ
ہوئے۔ اس وقت اس کا بیٹا نمایت عجلت میں حاضر ہوا' توبہ کی' مرید ہوا اور
اس کے لطائف خمیہ ذاکر ہوگئے۔

ایک بار آنجناب کے کچھ ظفاء آپ سے ملنے کے لیے دور دراز سے آ رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں کہا: "حضرت شاہ کامعمول ہے کہ جب مرید طاخرہوتے ہیں تو آپ انہیں کچھ چیز بطور تیرک کے عطافرماتے ہیں۔ ایک نے کہا: مجھے اس دفعہ خاص مصلا کی خواہش ہے۔ دو سرابولا: میں ٹوئی چاہتا ہوں۔ تیسرے نے کہا: مجھے حضرت کے خاص ہیرائن کی آرزد ہے۔ اگر آپ عنایت فرمادیں تو"--- یوں ہرایک نے اپ دل میں ایک ایک چیز کاتھور کرلیا۔ جب فرمادیں تو"--- یوں ہرایک نے اپ دل میں ایک ایک چیز کاتھور کرلیا۔ جب آپ کی خدمت میں پنچے تو آپ نے ہرایک کو اس کی آر زو کے مطابق الگ الگ چیزیں عطا فرمائیں۔ پھر فرمایا "اپ تو حمہیں تمہاری آر زوؤں کے مطابق مل گیا"۔

حضرت شاہ کا غایت ترک دنیا کی دجہ سے اہل دنیا ہے پچھ تعلق نہ رہاتھا۔
اگر کوئی امیریا دولت مند آپ کی خدمت میں حاضر ہو آ او آپ امرو نمی میں فرق روا نہ رکھتے۔ چنانچہ جب نواب شمشیر بمادر رکیں ملک بند هیل کھنڈ ' اگریزوں والا ٹوپ بہن کر حاضر خدمت ہوا تو حضرت نے طیش میں آکر اسے منع فرمایا۔ اس نے عرض کی "اگر بہی سلوک ہونا ہے تو پچر بھی نہیں آؤں گا"۔ فرمایا "اللہ ' تجھے ' ہمارے گر نہ لائے "۔ وہ مخص غصے سے بے قابو ہوکر گا اور چلا گیا۔ جب والان کے زینہ تک پہنچا تو اپنی ٹوپی آ آر کر نوکر کے دالے کی اور نگے سر حضرت کی خدمت میں حاضری دی ' تو ہہ کی اور بیعت حوالے کی اور نگے سر حضرت کی خدمت میں حاضری دی ' تو ہہ کی اور بیعت کی۔

مضرت شاہ اکثراد قات یہ شعر گنگنایا کرتے تھے۔

خاک نیستی است ما سلیماینم نیک بود افسر سلطاینم بلت چهل سال که می پوشم کهند شد نه نامعت عراینم نیز فرمایا کرتے تھے:

مرچند پیر خسته دل و ناتوان شدم مرگاه یاد روئ تو کردم جوان شدم نیز فرماتے تھے:

کہ فقیری میں فافاقہ ' قاف قناعت ' یا یاداللی اور را ریاضت کی ہے۔ جو اس فقیری کو بجالائے گا' وہ فای فضل ' قاف قرب و قبول ' یا یاری اور رای رحت پائے گا اور فقیر ہوگا وگرنہ فائے فضیحت ' قاف قبریای یاس (نا امیدی) اور رای رسوائی حاصل کرے گا اور دنیا و آخرت میں اس کامنہ کالا ہوگا۔

نیزار شاد ہواکہ طریقہ نقشبندیہ چار چیزوں سے عبارت ہے: بے خطرگی' دوام حضور' جذبات اور دار دات۔

آپ فرمایا کرتے تھے' بیعت تین فتم کی ہے: ایک برائے توسل بہ پیران کبار' دوم برائے توبہ از معاصی' سوم برائے کسب نسبت۔

آپ فرمایا کرتے تھے' مردوں کی چار قشمیں ہیں: نامرد' مرد' جوانمرد اور د-

طالب دنیا نامرد ہے' طالب عقبی مرد ہے' طالب عقبی و مولی جو انمرد ہے اور طالب مولی فرد ہے۔

آپ کا ارشاد مبارک ہے' اولیاء کی تمین قشمیں ہیں : ارباب کشف' ارباب ادراک اور ارباب جمل۔

فرماتے تھے: کچھ مومنوں کی روح ملک الموت قبض کر تاہے اور خاصان اللی کی روح قبض کرتے وقت فرشتہ بھی مداخلت نہیں کر تا۔۔

> در كوى تو عاشقان چنان جان بد هند كا نجا ملك الموت مكنجد مركز

آپ کا فرمان ہے کہ درویشوں کی معاش یوں ہونی چاہیے جیسے کہ شیخ نے اے ذیل میں نظم کردیا ہے۔

نان جویں و خرقہ پشمین و آب شور سیپارہ کلام و حدیث پنیبری جم نسخہ دو چار ز علمی کہ نافع است در دین نہ لغو بوعلی و ژاژ عفری آن تاریک کلبہ کہ پئی روشنی آن بیودہ منتے نہ برد شمع خاوری

بایکد و آشنا که نیرزد به نیم جو در پیش چشم همت شان ملک خبری این آن سعادتی است که حسرت برد برآل جویای تخت قیصر و ملک سکندری حضرت بعض او قات جمالی سروردی کے بیہ شعر پڑھتے تھے۔

لنگ زیرو لنگ بالا نے غم درزونے غم کالا گزک بوریا و پوشکی دلتے پر ز درد دو سحی این قدر بس بود جمال را عاشق رند لااوبالی را بعض او قات فرماتے کہ طالب کو چاہیے کہ ایک لمحہ بھی مطلوب کی یاد سے غافل نہ رہے۔۔

این شربت عاشقی است "خرو" بے خون جگر چشید نوان آ آپ فرماتے تھے:

حب الدنیا راس کل خطیتہ لینی دنیا کی دوستی ہرگناہ کی بنیاد ہے لینی جب دنیا کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا سے متعلق ہرگناہ بندہ سے ظاہر ہو تا ہے۔۔

ال دنیا کافران مطلق اند روز و شب در بن بن در زن زن اند آپ اپنایہ قصد منایا کرتے تھے کہ میں پہلے شاہجمان آباد کی جامع مجد میں پرا رہتا' نہ سو آنہ کھا آپتیا۔ جب بھوک اور پیاس غلبہ کرتی تو مجد کے حوض کا پانی پیتا اور ہر روز دس سیپارے کلام مجید کے پڑھتا۔ ہر روز دس ہزار مرتبہ ذکر ننی و اثبات کر آ۔ میری نبت باطنی اتن قوی تھی کہ ساری مجد' نور پرنور سے بحر جاتی۔ میں جس گلی اور کوچہ سے گزر تا' وہ بھی پرانوار ہو جاتا۔ میں جس عزیز کے مزار پر جاتا' اس کی نبت ہو جاتی۔ گرمیں اپنے آپ کو جس عزیز کے مزار پر جاتا' اس کی نبت ہو جاتی۔ گرمیں اپنے آپ کو جس عزیز کے مزار پر جاتا' اس کی نبت ہو جاتی۔ گرمیں اپنے آپ کو

پت کرلیتا اور اس بزرگ کی تواضع و تحریم اپنے اوپر لازم کرلیتا۔ اب ہم ضعیف ہوگئے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ۔

ز ناتوانی خود این قدر خبردارم که از رخش نتوانم که دیده برادرم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دوزخ کی آگ کاخوف بہت بڑھ گیا۔ ہم نے کئ دن گریہ و زاری میں گزار دیے۔ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم ہم سے محبت کرتے ہواور جو مجھے محبوب رکھتاہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا"۔

آپ نے فرمایا: "ایک بار میں حضرت سلطان الشائخ نظام الدین کے دربار پر گیااور توجہ کی در خواست کی۔ آپ نے فرمایا: بجنے "سلسلہ احمدیہ" کے کمالات کی انتما حاصل ہے الندا مزید کچھ گنجائش نہیں ہے۔ میں نے عرض کی: ابنی نبیت عطا فرمائے۔ اس پر آپ متوجہ ہوئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ سلطان المشائخ کا چرو، میری طرح کا ہوگیا ہے اور میرا چرو، آپ کی طرح کا ہوگیا ہے۔ میں نمایت محظوظ ہوا۔۔

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس تگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگریا آپ کاارشاد ہے کہ میں نے صوت ولحن سے مبرا'کلام ربانی تین بار سنا ہے۔ایک بار مدرسہ میں اور دو بارا پنے رہائشی مکان میں۔

فرمایا: ایک بار میں نے کہا" یا رسول اللہ ۱" میں نے جواب سنا: "لبیک یا عبد الصالح"۔

شخ عبدالغیٰ مجد دی رحمته الله علیه اپنے رسالہ میں ' حفرت شاہ غلام علی رحمته الله علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں :

"آپ ایک جامع الکالات استی تھے۔ آپ کی سب سے بوی کرامت اور خرق عادت طالبول کے باطن میں تقرف ہے اور ان کے سینوں میں فیض و بر کات کا القاء ہے۔ یہ بات آپ سے اتنی زیادہ دفعہ ظاہر ہوئی کہ اسے احاطہ تحریر میں لانے کے لیے کئی دفتر چاہئیں۔ آپ نے ہزاروں ارادت مندوں کے دلول کو ذاکر بنا دیا اور سینکژول کو وار دات و جذبات البیه تک پینچا دیا اور بهتول کو مقامات عالیہ اور حالات عظیمہ یر فائز کر دیا۔۔۔ آپ کی دعا سے بهت دفعہ مشکلیں حل ہوئیں اور حاجتیں پوری ہوئیں۔لوگوں کے زیادہ ترکام آپ کی دعاسے بورے ہوتے 'بت سے عقدے کھلتے۔ بارہا آپ کے کہنے کے مطابق ى ہوا۔ آپ كاكلام كمل الهام ہو آ تھا۔ بت سے مخصول نے خواب ميں ہى آپ کی زیارت کی اور آپ کے سلسلہ سے وابستہ ہوگئے اور عالم خواب میں بیت کے بعد ' شرف حضوری ملا۔ بت سے فاس و فاجر 'آپ کی توجہ سے آب ہوئے اور سدھے راتے پر گامزان ہوگئے۔ بہت سے کفار' آپ کی تھوڑی ی توجہ سے مشرف بداسلام ہوئے"۔

ایک دن ایک برجمن زادہ ہندو بچہ آپ کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا۔ چو نکہ اس کی شکل محبوب اور صورت مرغوب بھی' تمام اہل محفل نے اس کی طرف رخ کر لیا۔ حضرت شاہ نے بھی نظر عنایت اس پر ڈالی۔ اس نے فور آ گردن سے زنار ا تاری اور ایمان لے آیا' کلمہ شمادت پڑھا اور اپنے حسن و جمال کو نور اسلام سے جلادی۔۔

بہ 'نشیں مبکدایان در دوست کہ ہمرکس بہ نشست بایں طائفہ شاہے شد و برخاست جب آپ کی دفات کا وقت قریب آیا تو آپ چند دنوں تک بواسر اور خارش کی بیاری میں جلا رہے۔ اس مرض میں ۲۲ صغر' اشراق کے بعد' آپ کے ظیفہ اعظم حضرت شاہ ابوسعید سے۔ انہوں نے آپ کی تاریخ وفات "نور الله مضجعه" تحریر فرمائی ہے۔

حفرت شاه رؤف نے یہ رباعی آپ کی تاریخ وفات میں لکھی۔ چون جناب شاه عبداللہ قیوم زمان زین جمان فرمود رحلت سوی جنات الکریم سال او با حال او جستم چو ای "رافت" زول گفت او فی روح و ریحان و جنت النعیم

آپ کی ولادت باسعادت اقوال صحیح کی بنا پر ۱۵۸ھ ہے۔ آپ ملک بنجاب کے قصبہ بٹالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ۱۲۴۰ھ میں وفات پائی۔

قطعه تاريخ ولادت ووفات ازمولف

شه و سید و ربیر دو جهان الم دو عالم علی ولی شده روش از خامه ام "نور بخش" بتاریخ تولید آن متقی وصالش "غلام علی مهدی" است دگر "آفآب مروت علی"

مولانا خالد مجددي قدس مره

آپ خاندان مجددی کے عظیم خلیفہ اور بردے ولی ہیں۔ علم ظاہری میں اتنا زیادہ کمال تھاکہ ولایت کردستان اور آپ کے وطن ذہر روز میں آپ جیسا کوئی دو سرانہ تھا۔ حدیث میں بچاس کتابوں پر سند حاصل کی تھی۔ ہندوستان کے علاء میں سے آپ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ آپ عربی و فارسی میں 'فردوسی و فرزوق' پر گوئے سبقت لے گئے تھے۔ حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے "مولانا خالد' جای وقت اور ضروعمد ہیں "۔

تخصیل علوم ظاہری کے بعد 'آپ میں خدا طلبی کا داعیہ پیدا ہوا۔ اتفاق سے عظیم سیاح مرزا رحیم اللہ گردستان میں آپ کے پاس چلے گئے۔ وہ شاہ غلام علی کے خلیفہ ہے۔ مولانا خالد نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ مرشد ائل طریقت نہیں مل رہا۔ اس پر مرزا رحیم اللہ نے آپ کی رہنمائی کی۔ مولانا خالد ' وہاں سے دبلی آئے اور نو ماہ تک حضرت شاہ غلام علی کی خدمت میں حاضررہ اور خانقاہ کا پانی بحرنے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔ پیرروشن ضمیر کی توجہ سے مدارج اعلیٰ تک پنچے۔ خرقہ خلافت اور کلاہ عطا فرمانے کے بعد وطن جانے کی اجازت دی۔ حضرت شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ آپ کو الوداع جانے کی اجازت دی۔ حضرت شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ آپ کو الوداع اور اقلیم کردستان کے قطب ہونے کا اشارہ فرمایا۔

مولانا خالد رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے علاقے میں بہت ریاضتیں کیں۔ آپ کی خانقاہ پر' لوگوں کا اتنا زیادہ ججوم ہوا گویا اس ملک کی سلطنت کا تعلق آپ ے ہے۔ آپ نے دو سرے ملکوں میں 'لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے
سینکٹوں خلفاء بھیج۔ آپ سے کئی خوارق و کرامات ظاہر ہو کیں۔ رکیسوں
اور دنیا کے ناموروں کی آپ کی نگاہ میں کوئی قدر نہ تھی۔ کما جا آہے کہ ایک
بار والی بغداد آپ کی خانقاہ میں بلا طلب اجازت یو نہی آگیا۔ آپ غصہ ہوئے
اور اے بے آ بروکر کے اپنی خانقاہ سے باہر نگلوادیا۔

اگر کوئی مولانا خالد رحمتہ اللہ علیہ کا نام بے ادبی سے زبان پر لا آ او بے ہوش ہو کر زمین پر گر آ۔ آپ کے خلیفہ شخ عبدالوہاب سے۔ وہ صاحب کرامات اور مرجع کمالات ہو گئے ہے۔ شیطان نے وسوسہ اندازی کی تو وہ ابنا مقام حضرت سے بڑھ کر خیال کرنے گئے۔ یہ خیال غلط آتے ہی' آپ کی نبیت باطنی باطل ہوگئ اور اپنے ساتھوں میں ذلیل ہو کے رہ گئے۔ حتیٰ کہ جب مولانا شاہ ابوسعید مجددی رحمتہ اللہ علیہ آئے' جو حرمین شریفین میں حضرت شاہ کے خلیفہ اعظم سے' تو شخ عبدالوہاب کی کی حالت تھی۔ عبدالوہاب نے مولانا شاہ ابوسعید کی بہت منت ساجت کی توانہوں نے متوجہ ہو عبدالوہاب نے مولانا شاہ ابوسعید کی بہت منت ساجت کی توانہوں نے متوجہ ہو کرحالت تبدیل کردی۔

شهر زور' ولایت گردستان کا ایک قصبہ ہے۔ مولانا خالد رحمتہ اللہ علیہ کی اس قصبہ میں رہائش تھی۔ آپ طاعون کے مرض میں جتلا ہو کر درجہ شادت تک پنچے۔ کما جا آہ کہ آپ نے اپنی وفات کے وقت پانچ آدمیوں کو اپنی جگہ جانشین بنایا اور انہیں مند نشینی کی اجازت عطافر مائی۔ آپ نے فرمایا: "میرے بعد فلاں' اور اس کے بعد فلاں مند نشین ہوگا"۔ چنانچہ چار حضرات تو ای طاعون کی وبامیں ایک دو سرے کے بعد وفات پاگئے۔ شیخ عبد الکریم' جو پانچویں خمبر پر بتھ 'مند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔

وفات: مولانا خالد رحمته الله عليه في بقول صحح ١٢٣٢ه من انقال

فرمايا\_

قطعير

سنر ورزید بالطف خداوند چو خالد زیں جمان در خلد اعلیٰ " عجب آریخ ترحیا عمیان شد ن "خالد جنتی محبوب مولیٰ"

#### شاه ابو سعید مجددی قدس سره

آپ 'شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ کے سیح خلیفہ اور سجادہ نشین ہیں۔ آپ کے والد کا اسم گرامی ' صغی القدر بن عزیز القدر بن محمد عیسیٰ بن سیف الدين بن خواجه محمر معصوم بن شيخ احمر مجد دالف ثاني رحبته الله عليه ہے۔ آپ علوم ظاہری اور باطنی دونوں پر مکسال دسترس رکھتے تھے۔ فقہ 'حدیث اور تغیر میں ید طولی حاصل تھا۔ آپ علوم ظاہری میں مفتی شرف الدین دہلوی اور مولانا شاہ رفیع الدین محدث فرزند شاہ ولی اللہ محدث رحمتہ اللہ علیم کے شاگر دیتھے۔ آپ نے مولانا عبدالعزیز محدث و مفسر دہلوی اور حضرت سراج احمد بن شخ محمد مرشد رحمته الله عليهم سے بھی علم فقه و حديث كي سند حاصل كي تھی۔ تحصیل علم کے دوران آپ کے قلب حق پرست میں ارادہ حق طلبی پیدا ہوا۔ پہلے اینے والد صفی القدر کے مرید ہوئے۔ بعد ازاں اپنے والد ماجد کی اجازت سے شاہ در گاہی کی خدمت میں پنیے۔ کب سعادت کی اور خرقہ خلافت پایا۔ ابھی چونکہ طلب باتی تھی' اس لیے رام پور سے دہلی آ گئے۔ اس وقت دہلی شراہل علوم و فنون سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ ولی اللہ کے صاحبزار گان شاہ عبدالعزيز 'شاه رفيع الدين 'شاه عبدالقادر نيز قاضي ثناء الله بقيد حيات تھے۔ شاہ ابو سعیدنے قاضی ثناء اللہ پانی تی کے نام' خدا طلبی کے بارے میں ایک در خواست لکھی۔ جواب آیا کہ اس وقت شاہ غلام علی سے بمتر کوئی نہیں

ہے۔ چنانچہ ابو سعید' شاہ غلام علی کی خدمت میں حاضر ہوئے' بیعت کی۔ طریقہ مجددیہ نششندیہ کے انتہائی نہایات و کمالات تک پہنچ۔

ایک بارشاہ ابوسعید رام پورے سنیل کی طرف جارے تھے۔ عشاء کے وقت دریا پر پنچ - کشتی و ملاح حاضرنہ تھے۔ آپ عرابہ پر سوار تھے۔ آپ نے صاحب عرابہ کو حکم دیا کہ عرابہ کو دریا میں ڈال دو۔ وہ ہندو تھا' اس لیے اس نے آپ کی بات پر بھین نہ کیا۔ کہنے لگا کہ ایسا کرنے میں میری جان و مال کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے۔ آخر آپ کے رعب سے متاثر ہو کرگاڑی دریا میں تلف ہونے کا اندیشہ ہے۔ آخر آپ کے رعب سے متاثر ہو کرگاڑی دریا میں ڈال دی۔ عنایت اللی سے گاڑی دریا میں یوں چلتی تھی جسے خشکی پر چل رہی دو۔ گاڑی بان حران تھا۔ آپ نے فرمایا: حران ہونے کی بات نہیں' یہ اہل اسلام کے حق میں حق کی عنایات ہیں۔ گاڑی والے نے اس وقت اسلام قبول کرلیا اور آپ کا مرید ہوگیا۔

ایک دفعہ مرزالمهماس نے شاہی قلعہ میں فقراء کی دعوت کی۔ شاہ ابوسعیر بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ چند شنزادوں نے باتوں باتوں میں کہا "ہم نے آج تک کی بزرگ کی کرامت نہیں دیکھی"۔ یہ س کرشاہ ابوسعید نے نعرہ لگایا۔ اہل مجلس بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس کرامت سے سب حاضرین 'کرامات اولیاء کے معتقد ہو گئے۔

کیم فرخ میں دہلوی ' حضرت کے منکر تھے اور آپ کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے تھے۔ ایک دن کیم کی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچیں۔ آپ نے فرمایا "اس کی سزاوہ خدا سے پائے گا۔ وطن سے نکالا جائے گا"۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ کیم پر ایک تہمت گلی اور اس سے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجی۔

آپ کا ایک مرید محمد اصغر تھا۔ اس کابیان ہے کہ مجمعی مجلی غلبہ خواب

کے سبب سے میری نماز تہجد فوت ہو جاتی تھی۔ ایک بار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تو فرمایا "ان شاء اللہ بوقت نماز تہجد 'آئندہ میں خود تہمیں جگاؤں گا۔ نماز پڑھنا تمہارے اختیار میں ہے "۔ چنانچہ اس کے بعد ہر رات یہ ہو آکہ میں نماز تہجد کے وقت بیدار ہو جا آاور اپنے آپ کو بستر پر بیٹھا یا آ۔

شاہ غلام علی قدس سرہ کے انتقال کے بعد شاہ ابوسعید نوسال تک ان کے سجادہ نشین رہے ' طالبان حق کی رہنمائی میں مصروف رہے۔ آخر ۱۲۴۹ھ میں اپ صاجزادہ احمد سعید کو اٹی جگہ مقرر کر کے بیت اللہ کے سغر پر روانہ ہوئے۔ بمبئی پنچے۔ ایک جہاز کا فکٹ لیا۔ پھر فرمایا "اس جہاز میں بیٹھنا مناسب معلوم نہیں ہو تا"۔ کرایہ کی رقم واپس لے لی اور دو سرے جماز میں جابیٹھ۔ وہ جماز تو نصف ماہ میں منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ وہ جماز جس کا کرایہ واپس لے لیا تھا' ایک سال تک سمندر میں رہا اور جماز والوں پر طرح طرح کی آفیں آئیں۔۔۔ ج کے بعد 'آپ کوتپ اور اسال کی بیاری لاحق ہوئی۔ اس تکلیف کی حالت میں مدینہ شریف گئے اور روضہ عالیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ وہاں سے وطن کا رخ کیا۔ جماز پر سوار ہوئے۔ بیاری میں روز بروز ترقی ہو ر ہی تھی۔ آخر ماہ رمضان میں دار السلام ٹونک میں داخل ہوئے۔ والی ٹونک نواب وزیر الدولہ نمایت نیازمندی سے پیش آئے۔ آپ نے بروز عید کم ماہ شوال ۱۲۵۰ھ میں بروز ہفتہ اس دار پر ملال سے کوچ کیا۔ عسل اور جنازہ کے بعد آپ کے فرزند شاہ عبدالغیٰ نے آپ کی نعش مبارک صندوق میں رکھی۔ چالیس دن کے بعد دہلی میں حضرت شاہ غلام علی اور حضرت مرزا جان جاناں کے پہلومیں 'فزانہ کی مانند سپرد خاک کردیا۔

آپ كى ولادت باسعادت ٢ زيقعده ١٩٦١ه من رام پور من موئى-

وفات: آپ کی دفات بروز عید ۱۲۵۰ھ میں ٹونک میں ہوئی۔ آپ کی عمر شریف ۵۳ سال تھی۔ "تذکرہ شاہ غلام علی" میں آپ کی آریخ وفات
"نور الله مضجعه" درج ہے۔

ولادت ووفات كاقطعه ازمولف

خورشيد دين و شخ زمان مظهر الجمال " سال وصال اوست عمان "مظهر الجمال" شاه جمان و والی حق شاه بوسعید تولید او "ولی نظر" شدعیان ز دل

٢٩١١ه

شاه رؤف رحمته الله عليه

آپ شاہ ابوسعید کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ پہلے شاہ ابوسعید سے مل کر شاہ درگائی کے مرید ہوئے۔ جب حضرت شاہ ابوسعید نے غلام علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ کے حضور رجوع کیا تو آپ بھی ان کی پیردی میں حضرت شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور کمالات تک پنچے۔ آپ نے ایک کتاب میں حضرت شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفو ظات جمع کیے ہیں۔ اس کتاب میں حضرت شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفو ظات جمع کیے ہیں۔ اس کانام "در المعارف" رکھا۔ اس طرح حضرت کے محتوبات و مقامات کے بارے میں ایک دو سری کتاب تھنیف فرمائی ہے۔ آپ نے فقہ 'حدیث' تغییر میں میں ایک دو سری کتاب تھنیف فرمائی ہے۔ آپ نے فقہ 'حدیث' تغییر میں بھی بہت می کتابیں تھنیف کی ہیں۔ ہندی و فارسی اشعار پر مشتمل آپ کا ایک دیوان ہی ہے جو "دیوان رؤنی "کملا تا ہے۔ آپ نے شاعری میں "رافت" تخلص اختیار کیا۔ شخ احمد مجدد الف ٹائی رحمتہ اللہ علیہ سے شاہ رؤن کی نہیت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کے چھوٹے صاجزادے شخ محمد کیا کے حوالے سے نہدت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کے چھوٹے صاجزادے شخ محمد کیا کے حوالے سے نہدت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کے چھوٹے صاجزادے شخ محمد کیا کے حوالے سے نہدت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کے چھوٹے صاجزادے شخ محمد کیا کے حوالے سے نہدت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کے چھوٹے صاجزادے شخ محمد کیا کے حوالے سے نہدت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحزادے شخ محمد کیا کے حوالے سے نہدت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحزادے شخ محمد کیا کے حوالے سے نہدت محمد کیا ہے حوالے سے نہدت محمد کیا ہے کیا ہے کہ کو اسے سے سے محمد کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے شخ محمد کیا ہے کہ کو الے سے سے سے محمد کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے شخ محمد کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے شخ محمد کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے شخ محمد کیا ہے کہ کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے شخ محمد کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے شخ محمد کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے شخ محمد کیا ہے کو الے سے سے ساتھ کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے شخ محمد کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے شخ کے کھوٹے صاحزادے شخص کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے کے کھوٹے صاحزادے کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے کیا ہے کہ کھوٹے صاحزادے کیا ہے کھوٹے صاحزادے کیا ہے کہ کھوٹے کے کھوٹے کے کھوٹے صاحزادے کیا ہے کھوٹے کے کھوٹ

شاہ رؤف نے شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد بھوپال شہر کا رخ کیا۔ یہ آپ کے بعد بھوپال شہر کا رخ کیا۔ یہ آپ کے

ہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ سینکٹوں لوگ آپ کے مرید ہوئے۔ حضرت شاہ ابوسعید کی وفات کے بعد دو سال تک ہندوستان میں رہے 'پھر زیارت حرمین الشریفین کا قصد کیا اور عین سمند رمیں رحمت حق سے جاملے۔ ۱۲۵۳ھ آپ کا سال وفات ہے۔

قطعه

شاه رانت بادشاه دو جمان یانت از دنیا چو در جنت قرار شدعیان "رانت صبیب تنقی" سال وصل آنشه والاتبار ۱۲۵۳ه

فينخ محمرامغرقدس سره

آپ شاہ غلام علی مجددی رحمتہ اللہ علیہ کے خادم اور حاضر ہاش خد مت گار تھے۔ آپ کی نبعت قلبی نمایت قوی تھی۔ مرشد کی بے پناہ عنایت آپ پر تھی۔ خانقاہ کے کار خانوں کا نظم و نسق آپ سے متعلق تھا۔ مبتدی مرید جو پیرو مرشد کے پاس آتے 'وہ توجہ اور ذکر قلبی جاری کرنے کے لیے آپ کے پرد کرتے۔ لوگوں نے آپ کی توجہ سے کائی استفادہ کیا۔ آپ نے پہلے حرمین الشریفین کا سفر کیا 'چرد ہلی واپس آئے۔ دوبارہ شاہ ابو سعید رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ عزم بیت اللہ کیا۔ یوں آپ دو بار زیارت حرمین الشریفین سے مشرف ساتھ عزم بیت اللہ کیا۔ یوں آپ دو بار زیارت حرمین الشریفین سے مشرف ساتھ عزم بیت اللہ کیا۔ یوں آپ دو بار زیارت حرمین الشریفین سے مشرف موئے۔ دبلی آئے۔ ۱۲۵۵ھ میں رحمت حق سے جالے۔

قطعير

رفت از دنیائے دون سوئے بہشت چون مجمد اصغر آل شیخ زمان " دان وصالش مرشد مشکل کشا "مهدی منظور و منظور جمان"

## شاه عبدالرحمان مجددي جالندهري قدس سره

آپ علوم عقلی و نقلی کے جامع تھے۔ فقہ 'حدیث' تغیر میں ید طوئی عاصل تھا۔ ولایت مجدوب فقشندیہ میں مقامات عالیہ اور انوار جلیلہ رکھتے تھے۔ آپ کی جدی نبیت شخ سیف الدین کے واسطہ سے شخ احمد مجدوالف فائی رحمتہ اللہ علیہ تک جا ملتی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار سیف الرحمٰن ' عفرت مرزا جان جاناں شہید کے مرید تھے۔ انہوں نے شاہ غلام علی سے کسب نبیت حاصل کر کے کمالات تک رسائی حاصل کی۔ جالند هرمیں آپ کے مرید بھے۔ بہت زیادہ تھے۔ جالند هرمیں آپ کے مرید بھے۔ جالند هرمیں آپ کے مرید بھتے۔ جالند هرمیں آپ کے مرید بھت مشہور تھے۔

پہلے سفر حرمین شریفین کیا۔ جج و زیارت سے مشرف ہوئے اور واپس وطن آئے۔ کچھ مدت بعد شوق نے غلبہ پایا۔ حرمین شریفین کے سفر کا احرام باندھا اور بیت اللہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بہت فائدے اٹھائے۔ واپسی پر جب ملک سندھ میں آئے تو ۱۲۵۸ھ میں دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف رخت سفریاندھا۔

#### قطعه

جناب عبد رحمان شاه والا سنر چون کرد در جنت ز دوران عمال شد سال وصل آنشه دین ز "عارف مقی محبوب رحمان" مولوی کرم الله محدث قدس مره

آپ کے والد پہلے ہندو تھے۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز کے ہاتھ پر توبہ کی اور خلعت اسلام پہنا۔ آپ علوم باطنی اور علوم خلا ہری (فقہ و ہدیث اور تفسیرو قرات قرآن) میں یگانہ وقت تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تغییر عزیزی محض آپ کی خاطر تھنیف کی۔

مولانا كرم الله پہلے خاندان عاليہ چشتيہ نظاميہ ميں مولانا فخر الدين فخر كے

مرید ہوئے 'اس کے بعد حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خاندان احمد بیہ میں کب ولایت کی۔ بیکیل کے بعد خرقہ خلافت اور کلاہ اجازت پائی۔ اکثر اہل دہلی فن قرات قرآن میں آپ کے شاگر دہنے۔ آپ نے زیارت حرمین شریفین کاقصد کیا۔ منزل مقصود پر پہنچ ' بھر وطن واپس آئے گرواپس آنے کی دجہ سے پشیمان ستھ للڈ اپھر زیارت کا ارادہ کیا اور سفرکے دوران ۱۲۵۸ھ میں وفات پائی۔

قطعه

ز دنیای دول شد علد برین چو آن مولوی، معظم کرم بتاریخ تر حیل آل شیخ دین مجو «قطب و اشرف کرم کرم»

#### ملاعبدالغفور جرجوي قدس سره

آپ عفوان شاب میں ہی شاہ علام علی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور اپ مرشد کی عنایات عاصل کیں۔ بیاریوں کو سلب کرنے میں آپ کی توجہ درجہ کمال پر پنجی ہوئی تھی۔ ایک بار آپ کے پیرد مرشد نے اپ آپ کی توجہ درجہ کمال پر پنجی ہوئی تھی۔ ایک بار آپ کے پیرد مرشد نے اپ آپ کی مرید کو (جس نے اس روز بیعت کی تھی) آپ کے پاس بھیجااور فرمایا "اس فخص پر توجہ کیجئ آکہ اس کے لطائف خمسہ جاری ہو جا کیں "۔ ملا عبد الغفور نے ایک توجہ سے اس کے لطائف خمسہ جاری کر دیے اور واپس حضرت کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت نے ایک ہی نگاہ میں بھانپ لیا کہ اس کے لطائف جاری ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے خود اس پر توجہ کی اور اسے کمال کے طائف جاری ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے خود اس پر توجہ کی اور اسے کمال تک پہنچادیا۔ حتی کہ سلطان الاز کار جاری ہو گئے۔ حضرت ملاکے مرید سب کے سب صاحب کشف و کرامت سے اور عبائب و غرائب بیان کرتے تھے۔ مردوں کی روحوں 'فرشتوں اور جنوں سے ملاقات کرتا' ان کا ادنیٰ کشف تھا۔ حضرت

Linnback Charles

ملاکی ایک صاحبزادی تخیس جو لوگوں کے مال مسروقہ کی نشان دہی کرتی تخیس اور بتا دیتی تخیس کہ وہ مال فلال جگہ اور فلال گھر میں موجود ہے۔اس کا کشف مجمعی غلط نہیں ہو تا تھا۔۔۔

حضرت ملا کے خلفاء بلاد ترکتان میں بہت شهرت رکھتے تھے۔

وفات: آپ نے خرجہ کے مقام پر بتاریخ سکنی او شوال ۱۲۵۹ھ میں وفات پائی۔ شیخ محمد غوث صاحب "مخزن مجددیہ" نے آپ کی تاریخ وفات " " شیخ زمن قطب عالم" تحریر کی ہے۔ قطعہ قطعہ

شخ دین مولوی عبدالغفور پیر روش منمیر حق مخدوم سال تاریخ رملتش "سرور" گفت ملا فقیر حق مخدوم

مرزار حیم الله بیک المشہور درویش محمد عظیم آبادی قدس مررہ شاہ غلام علی مجددی نقشیندی رحمتہ الله علیہ کے عظیم خلیفہ ہیں۔ آپ علوم ظاہری و باطنی میں طاق اور یگانہ آفاق سے۔ آپ بہت بوے ساح سے۔ پہلے ہندوستان سے حضرت شاہ نقشیند کے مزار کی زیارت کے لیے آپ بخارا گئے وہاں سے روم 'شام ' جاز ' عراق اور ماوراء النهر جیسے اسلامی علاقوں کی سیر گئے۔ وہاں سے روم 'شام ' جاز ' عراق اور ماوراء النهر جیسے اسلامی علاقوں کی سیر کی۔ پھر آپ نے پورے ہندوستان کی بھی سیر کی اور بہت سے مشام خطام کی ۔ پھر آپ نے پورے ہندوستان کی بھی سیر کی اور بہت سے مشام خطام کی رحمتہ زیارت کی۔ اس کے باوجود آپ فرمایا کرتے تھے ' میں نے شاہ غلام علی رحمتہ الله علیہ جیسا شخ کامل و کمل نہیں دیکھا۔ جب ہرات پنچ تو مخلص شنرادوں نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ شخ امریالمعروف اور نئی عن المنکر میں کی کاخوف خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آپ نے شنرادوں کو سخت و درشت باتیں کا خوف خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آپ نے شنرادوں کو سخت و درشت باتیں کا خوف خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آپ نے شنرادوں کو سخت و درشت باتیں

سے پیش آئے گر شیخ ان کی برعتوں کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے اور کی جگہ نہ تھرے۔ آخر شرسزوار میں قیام کیا۔ وہاں کے حاکم نے ایک بڑا گاؤں آپ کی نذر کیا اور وہاں سے اپی حکومت ہٹا لی۔ شیخ نے وہاں ایک خانقاہ بنائی۔ مسافروں اور مسکینوں کی خدمت اپنے ذمہ لی۔ ایک بڑا لُٹِگر جاری کیا جماں پر بست زیادہ مقدار میں کھانا پکتا اور ہر آنے جانے والے کو کھلایا جاتا۔ آپ نے شافعی ند جب اختیار کیا' اس لیے بخار اوغیرہ میں مرز اشافعی کے نام سے مشہور شے۔

آ خربعض ترکتانی حکام نے خفیہ طور پر حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ کوشہید کروا دیا کیونکہ ان حکمرانوں کو والی شہر سبزوار سے سخت عناد تھا۔ حضرت کی دعا والداد کی وجہ سے وہ لوگ والی شہر کا پچھ نہیں بگاڑ کتے تھے۔ آپ نے ۱۲۲۰ھ میں شربت شادت نوش کیا۔

#### قطعه ازمولف

یافت از دنیائے دون باوصل حق آخر وصال ہم نجوان "خورشید علم" از بسرسال ارتحال چول رحیم الله از لطف رحیم کارساز کن رقم "منظوردین" سالش دگر "مخدوم شرع"

0114º

פורץ שורץ

سيد منور شاه لا موري قدس سره

آپ غوث الاعظم رحمتہ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ گیلانی سید ہیں۔
شخ ارشاد اور صاحب طریقت تھے۔ زہد و ورع اور پر ہیزگاری میں انتہا کو پنچ
ہوئے تھے۔ دنیا اور دنیا کے کاموں سے کوئی دلچپی نہ تھی۔ خاندان عالیہ
نقشبندیہ اور سرور دیہ کے پیران کامل سے خوب فیض حاصل کیا۔ اگرچہ آپ
کا شجرۂ نقشبندیہ نہیں مل سکا تاہم آپ کا شجرۂ سرور دیہ آپ کے مریدوں سید

حسین شاہ اور شخ وہاب دین رحمتہ اللہ علیم سے مل گیا۔

آپ اس سلسلہ میں اپنے والد سید صابر کے مرید ہیں۔ وہ اپنے والد میر عبد الرزاق کے مرید ہیں۔ وہ اپنے والد محترم میر عبد الرحیم کے مرید ہیں۔ وہ اپنے والد محترم میر عبد الرحیم کے مرید ہیں۔ وہ اپنے والد گرامی میر حید رکے ارادت مند تنے۔ وہ شاہ نصیب الدین غازی کشمیری کے مرید تنے۔ وہ شخ واؤد خاک کے مرید تنے۔ وہ شخدوم حمزہ کشمیری کے 'وہ سید عبد الوہاب بخاری وہلوی کے بھائی سید جمال الدین بخاری رحمتہ اللہ علیم اجمعین کے مرید تنے۔

آپ شب و روز عایت ذوق و شوق سے یاد خدا میں مشغول رہے۔
اپ مریدوں کو سلسلہ نقشبند یہ میں تلقین کرتے۔ آپ کے کشف القلوب کا یہ حال تھا کہ جو بھی سوالی یا حاجت مند آپ کی خدمت میں حاضر ہو آا اے اظہار حالت کی زخمت نہ کرنی پڑتی۔ وہ اپنی دلی آر زو کے مطابق جو اب وعطا پالیا۔
حالت کی زخمت نہ کرنی پڑتی۔ وہ اپنی دلی آر زو کے مطابق جو اب وعطا پالیا۔
وفات: آپ نے ۱۲۲۴ھ میں داعی اجل کو لیک کما۔ آپ کا مزار مبارک شخ محمد طاہر لا ہوری کے مزار کے احاطہ میں ہے۔ آپ کی اولاد میں مبارک شخ محمد طاہر لا ہوری کے مزار کے احاطہ میں ہے۔ آپ کی اولاد میں روزگار ہیں۔
سے آپ کے صاحبراوہ سید احمد شاہ لا ہور میں موجود ہیں جو علم و خلق میں یگانہ روزگار ہیں۔

#### قطعه

رِبَةِ الْحَلَىٰ چِو شد منور شاه در جنان بچو ماه پاره نور گشت تاریخ رطتش روش از "منور ولی ستاره نور" مهماه

### مولوی خطیب احمد مجد دی قدس سره

حضرت شاہ رؤف رحمتہ اللہ علیہ کے فرزند دل بند ہیں۔ طریقت میں بھی اپنے والد کے مرید ہوئے ' پھر ان کے خلیفہ بنے۔ علوم طاہری میں بھی اپنے

والدیزرگوار کے شاگر دیتھے۔

آپ عالم و فاضل تھے۔ جلال و جمال اور شکوہ و شوکت کے مالک تھے۔
سرولایت قلب میں نمایات مقامات ولایت احمد یہ مجد دیہ تک عمدہ استعداد بہم
پہنچائی۔ سفر کعبہ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ جانے کی سعادت عاصل کی۔
والدکی وفات کے بعد بھوپال میں آئے اور اپنے پدر عالی قدر کی مجلس کو زینت
بخشی۔ آپ نے بہت سے راہ حق کے مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچایا۔

آ خر ۱۲۹۱ھ میں دنیا ہے کوچ کیا۔ کتاب "مخزن مجددیہ" میں آپ کی

تاریخ وفات "و حو اذا لمن المقربین" درج کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی

وفات کے بعد جب لوگوں نے اپنے کان آپ کے ہونٹوں کے قریب رکھ تو

تبیع و تملیل (سجان اللہ اور لا الہ الا اللہ) کی آواز شائی دی۔ جب آپ کو لحد

مبارک میں رکھا گیا اور آپ کے مریدوں نے آپ کا آخری دیدار کرنے کے

مبارک میں رکھا گیا اور آپ کے مریدوں نے آپ کا آخری دیدار کرنے کے

طرف دیکھا اور پھر آ کھ بند کرلی۔

قطعه

رفت چو ذین دار بدار السلام احمد ذی جاه ولی متقی گشت بتاریخ وصالش عیان اخر اجلال و مظفر ولی ۱۳۲۹ میان ۱۳۲۱ میان

مولانا محمه جان شخ اكرم قدس سره

حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمتہ اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ ہیں۔ جامع کمال خلا ہری و باطنی تھے۔ مظہرانوار اللہ تھے۔ دینی و دنیوی علوم کے عالم تھے۔ پہلے علم حاصل کیا' اس کے بعد شاہ غلام علی کی خدمت میں آئے اور ان کے مرید ہوگئے۔ سخت مشقیس اٹھا کیں اور کمالات ولایت تک پہنچے۔ آپ سارا دن اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے۔ رات کے وقت شہرے نکل کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر جاتے اور ساری رات روضہ مقدسہ میں طاعت حق میں مشغول رہتے۔ ایک آدمی کابیٹا اتا بیار تھا کہ زندگی کی امید باتی نہیں رہی تھی۔ آخر وہ محض اپنے بیٹے کو خواجہ قطب الدین رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر لے گیا۔ رات کے وقت جب شخ خواجہ قطب الدین رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر لے گیا۔ رات کے وقت جب شخ محمد جان روضہ کے اندر مراقبہ میں تھ تو اس آدمی نے اپنے بیٹے کو آپ کے سامنے بھادیا اور خود باہر چلا گیا۔ شخ نے جب مراقبہ سے سراٹھایا' مریض پر نظر سامنے بھادیا اور خود باہر چلا گیا۔ شخ نے جب مراقبہ سے سراٹھایا' مریض پر نظر خوالی تو اس گھڑی شفایا گی۔

صاحب "تذكره شاه غلام على" فرماتے ہیں كه ایک فخص كابیان ہے كه بیں ایک عورت كی محبت میں گر فار تھا۔ قریب تھاكه میں زنامیں مبتلا ہو جاؤں ' میں مجور ہو كر مولانا محمد جان رحمتہ اللہ عليه كی خدمت میں پہنچا اور امداد چاہی۔ آپ نے فرمایا لاحول ولا قوۃ الاباللہ العلی العظیم تین روز تک پڑ حو۔ ہر روز سينكروں بار پڑ حو۔ میں نے جب یہ عمل كيا تو اس عورت كی محبت ميرے دل سے جاتی رى اور ميرے وجود میں دو سال تک قوت شهوت باتی نہ رہی۔

مولانا محمد جان رحمتہ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت پانے کے بعد اپنے مرشد گرامی سے اجازت چابی اور حرمین الشریفین کی طرف چل پڑے۔ وہاں سے روم گئے۔ بادشاہ روم کے امراء آپ کے مرید ہوگئے۔ بادشاہ کی والدہ بھی شخ کی معقد ہو گئیں اور ایک خانقاہ تعمیر کی۔ آپ کے خلفاء استبول اور روم کے اضلاع میں بھیل گئے۔ سلطان کی طرف سے معقول و ظا کف مقرر ہو گئے۔ شخ کی جتنا و ظیفہ بھی ملتا' آپ مسکینوں اور مسافروں کی خد مت کے لیے خرچ کر التے۔

آپ ۱۲۹۸ھ میں مکہ معظمہ میں اپنے فالق سے جالے۔ یہ آپ کا آخری

## سفرتھا جو آپ نے روم سے حج کے ارادہ سے کیا تھا۔ قطعہ

از جمال پدرود شد سوئے جنان رملتی "شخ الحرم عابد نجوان" چوں محمد جان' جان دو جمان سال وملش جست "خورشید علوم" ۱۲۹۸

شاه احمه سعید مجد دی قدس سره

آپ حضرت شاہ ابو سعید کے فرزند دل بند ہیں۔ علوم شریعت و طریقت و حقیقت کے جامع تھے۔ فقہ 'حدیث اور تغییر کے علوم پر کمل عبور حاصل تھا۔ طریقہ عالیہ مجددیہ میں حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ان سے خرقہ فلافت اور کلاہ اجازت حاصل کیا۔ قرآن شریف حفظ کیا۔ مولوی فضل امام اور مفتی شرف الدین سے علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کے۔ مولوی فضل امام اور مفتی شرف الدین سے علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کے۔ مولوی شاہ عبدالعزیز دہلوی کے شاگر دول مولوی رشید الدین وغیرہ سے علم حدیث و تغییر حاصل کیا۔ یوں آپ نے علوم دینی اور فیض باطنی سے خوب صدیث و تغییر حاصل کیا۔ یوں آپ نے علوم دینی اور فیض باطنی سے خوب استفادہ کیا۔

حضرت شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کے حق میں اور اپنے دو سرے تین خلفاء (شاہ ابوسعید 'شاہ رؤف اور مولوی بشارت اللہ رحمتہ اللہ علیم اجمعین) کے حق میں اچھی بشارتیں دیں اور یہ تحریر فرمایا کہ یہ چاروں حضرات اس زمانہ میں دین محمری صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون ہیں۔

شاہ ابوسعید کے انقال کے بعد شاہ احمہ سعید رحمتہ اللہ علیہ اپنے والد کی جگہ سجادہ ارشاد پر تشریف فرما ہوئے۔ طالبان حق' ہندوستان' خراسان اور دیگر ممالک سے آپ کے پاس آنے گئے اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق فائدہ اٹھانے گئے۔ آپ کے خلفاء' قدھار اور کابل وغیرہ کے ضلعوں میں بت

مشہور تھے۔ آخر جب دہلی میں انگریزی فوج نے شورش کی اور شمر انگریزی مسمور تھے۔ آخر جب دہلی میں انگریزی مسمور حمتہ اللہ علیہ نے اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہندوستان سے ہجرت کی۔ لاہور کے راستے حرمین شریفین کارخ کیا اور دہیں رہے۔ آخر ۲۷۷ او میں رحمت حق سے جاملے۔ رحمتہ اللہ علیہ۔ نوٹ: آپ کے بھائی حافظ عبد الغنی اور عبد المغنی بھی علم و حلم اور زہد و تقویٰ اور ریاضت و مشقت میں یکنائے وقت اور یگانہ زمانہ تھے۔

ولادت: معتراقوال کے مطابق شاہ احمد سعید رحمتہ اللہ علیہ کی ولادت ۱۲۱ه میں ہوئی۔ صاحب "تذکرہ شاہ غلام علی" نے آپ کی تاریخ ولادت "مظهریزدان" تحریر فرمائی ہے۔

> وفات: آپنے ۱۲۷۷ھ میں وفات پائی۔ قطعہ تاریخ ولادت و وفات از مولف

حضرت احمد سعید از نور حق پیر اسعد میر دین شخ سعید "خوان نعت" گشت تولیدش عیان مظر امید زالم شد پید "مظر اسلام" گو تو وصل او جم نجوان "شخ بقین احمد سعید" شاہ احمد سعید قدس سرہ کے نادار خلفاء 'جو ہمارے زمانے بیں پنجاب بیں تشریف رکھتے ہیں 'ان بیس سے ایک حضرت مولوی محمد خوث مجددی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ زہدو تقویٰ اور شریعت و طریقت بیں 'عبادت و طاعت اور علم میں اور لطف و مہرانی بیں اپنا ٹانی نہیں رکھتے۔ آپ اوصاف حمیدہ سے آراستہ اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیراستہ ہیں۔ صاحب صورت و سیرت ہیں 'اہل ظاہر و باطن ہیں۔ صاحب صال و قال ہیں۔ بہت سے لوگ جو طالب خدا تھے 'آپ کی خد مت بایر کت بیں حاضر ہو کر اپنے دعا کو لوگ جو طالب خدا تھے 'آپ کی خد مت بایر کت بیں حاضر ہو کر اپنے دعا کو پہنچے۔ جو محض بھی آپ کی خد مت بایر کت بیں حاضر ہو کر اپنے دعا کو

آپ موضع ڈھونی میں رہتے ہیں جو سید والہ کے قریب ہے۔ آپ بھی کمی ایک سال یا ایک او کے بعد لاہور شہر میں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ ان اوراق کا جامع سے عاصی پر معاصی (مفتی غلام سرور لاہوری) عارف حق آگاہ سید حسین شاہ بخاری مجددی کے توسط سے آپ کی ذیارت سے مشرف ہوچکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت ہاکرامت رکھے۔ سید امام علی شاہ الحسینی السامری النقشبندی المجددی قدس اللہ سرہ العزیز

آپ حنی سید ہیں۔ سلمہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے تعلق ہے۔ آپ کا
سلمہ طریقت جے درمیانی واسطوں سے شخ احمد مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ
سے جا پنچا ہے۔ وہ اس طرح کہ سید امام علی مرید ہیں میران شاہ حسین کے ،
وہ مرید ہیں شخ حاجی احمد مجددی کے ، وہ مرید ہیں خواجہ حاجی محمد زمان کے ، اور
وہ مرید ہیں خواجہ ذکی کے ، وہ مرید ہیں خواجہ عبدالاحد کے ، وہ مرید ہیں شخ محمد محمد میں اپنے بدر عالی قدر شخ احمد مجدد الف ٹانی سربندی رحمتہ اللہ علیم اجمعین کے۔

سید امام علی نے عمد طفولیت اور عفوان شاب میں ہی ریاضی کرنی شروع کیں۔ آپ نے علوم ظاہری و باطنی میں بہت کوشش اور محنت کی۔ یوں آپ علوم حدیث و تغیر اور اصول فقہ میں یکائے زمانہ ہوگئے۔ آپ ایخ پیر روشن ضمیر کی توجہ سے کمالات صوری و معنوی تک پنچ۔ جب حضرت شاہ حین نے وفات پائی تو آپ سجادہ مشیعت پر رونق افروز ہوئے۔ آپ کو بہت قبولیت عاصل ہوئی۔ بوڑھے بچ چھوٹے بڑے سب لوگ پیر وعیر کی خدمت میں حاضر ہونے گئے۔ چنانچہ ہزاروں بلکہ بے تعداد اور بے دعیر کی خدمت میں حاضر ہونے کے پنچایا۔ دور در از ممالک میں بھی آپ کے شار طالبان حق کو آپ نے حق تک پنچایا۔ دور در از ممالک میں بھی آپ کے شار طالبان حق کو آپ نے حق تک پنچایا۔ دور در از ممالک میں بھی آپ کے

خلفا جا پنچ اور ہدایت خلق کا فریضہ سرانجام دینے گئے۔ جو مخص بھی دین یا عقبیٰ کا طالب بن کر آیا ہے' وہ خالی و محروم نہیں رہا۔ آپ کی ذات بابر کات باروں کی شفا اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی اور در دمندوں کی صحت بابی کے لیے اکسیر اعظم تھی۔ خطہ پنجاب میں' اس اخیر زمانہ میں' جبکہ اہل ہدایت و ارشاد حالت گمنامی میں ہیں' مشائخ عظام میں سے کسی نے بھی اتن اہل حاجت کی حاجت روائی نہیں کی جتنی کہ آنجناب نے اس کار خیر میں دل و جان حاجت کی حاجت روائی نہیں کی جتنی کہ آنجناب نے اس کار خیر میں دل و جان سے کی ہے۔

اس شہنشاہ کی خانقاہ میں بہت بڑا لنگر جاری ہے۔ ہزاروں مسکین اور مسافر' آپ کے لنگر سے دونوں وقت مفت کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کی خانقاہ سے چھوٹے بڑوے' درویش و مالدار ہرایک کو دونوں وقت بلا تکلف کیساں کھاناویا جا آہے۔ جن اور دیو و بری کے سایہ ختم کرنے میں آپ کی نظر میں بہت زیادہ تاثیر تھی۔ چتانچہ ایک دفعہ امیر بخش نامی ایک فخص لاہور سے اپنی سایہ زدہ بی کو آپ کے پاس لے گیا۔ فورا اس کا جن جا تا رہا۔ لڑکی ہوش میں آگئے۔ طلا نکہ حضرت نے ابھی دفع جن کے لیے کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ مفلوں اور بے اولاد لوگوں کے حق میں آپ کی دعا قبول ہوتی تھی۔ آپ سے بہت سے خوار ق و کرامت ظاہر ہوئے' جن کی اس مختمر کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔

مرزا محمد لاہوری فرماتے ہیں: ایک بار ایک جھوٹے فوجداری مقدمہ میں میں لاہور کی عدالت میں ماخوذ تھا۔ میں دل سے آپ کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ خواب میں تشریف لائے۔ تسلی دی میں نے چند ہی دنوں بعد اس خواہ مخواہ کی مصیبت سے نجات پائی۔

ایک دفعہ ایک سنار لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ اس کاجو بھی بیٹایا بٹی پیدا ہو تا' آٹھ دنوں یا آٹھ ماہ کے عرصے میں فوت ہو جاتا۔ اس نے عرض حال کی تو آپ نے ایک تعویذ عطا فرمایا اور رہنمائی کہ جب تیری منکوحہ حاملہ ہو تو اس کے گلے میں باندھ دینا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے بچہ کے گلے میں باندھ دینا۔ زرگرنے ایسای کیا اور اس مصیبت سے رہائی پائی۔

آپ عشاء کی نماز کے بعد طالبان حق کا حلقہ قائم کرتے 'متوجہ ہوتے۔ یوں سینکڑوں دل ذاکر ہو جاتے۔ آپ کی توجہ سے 'ہزاروں طالبان راہ سکون نے سلوک کی منزلیں طے کیں اور مقامات طریقہ احمد یہ مجددیہ کی انتہاء و کمال تک جا بہنچے۔

ولادت: آپ کی ولادت باسعادت' اقوال صحیح کے مطابق ۱۲۱۲ھ میں موئی۔

وفات: آپ کی جامع الکمالات ہتی نے ۱۳ ماہ شوال ۱۲۸۲ھ میں وفات پائی۔ آپ کی عمر شریف ۷۰ سال تھی۔ آپ نے چالیس سال کی عمر تک عبادت کی گزار دیے۔ اس کے بعد تمیں سال تک اپنے پیر روشن ضمیر کے سجادہ پر قائم رہ کر مخلوق اللی کی رہنمائی میں مصروف رہے۔ آپ کی وفات کی کیفیت یوں ہے:

آپ بروز عید سعید مرض "وجع الفواد" میں جتلا ہوئے اور پانچ شوال کو آپ نے سب مریدوں اور خلفاء کو جمع کیا اور "الوداع" کالفظ زبان پر لائے۔ اپنے فرزند ارجمند سید صادق علی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ ۱۳ شوال بروز جعرات بوقت شام اس دار فناہے ' دار البقا تشریف لے گئے اور جمعہ کے دن مدفون ہوئے۔

آپ کا مزار پرانوار موضع "رتر چھتر" میں زیارت گاہ اہل اللہ ہے۔ اس دور کے شعراء نے آنجاب کی بہت سی تاریخ ہائے وفات لکھی ہیں۔

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

چنانچ مولانا ابوحس نے آیت کریم "الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولاهم يعزنون" - آپكى تاريخ وفات تكالى -

تطعيه تاريخ ولادت ووفات ازمولف

فيخ دين سيد الم على مقدّاء مرشد خاص و عام طرفه بز صاحب ظانت شد مال توليد او ز دل الهام

"اعظم الادلياء الم على" كشت تاريخ رملت ارقام باز کو سال رملتی "سرور" "مد لقا افغل الامام الم"



The state of the s

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

The state of the latest the state of the sta



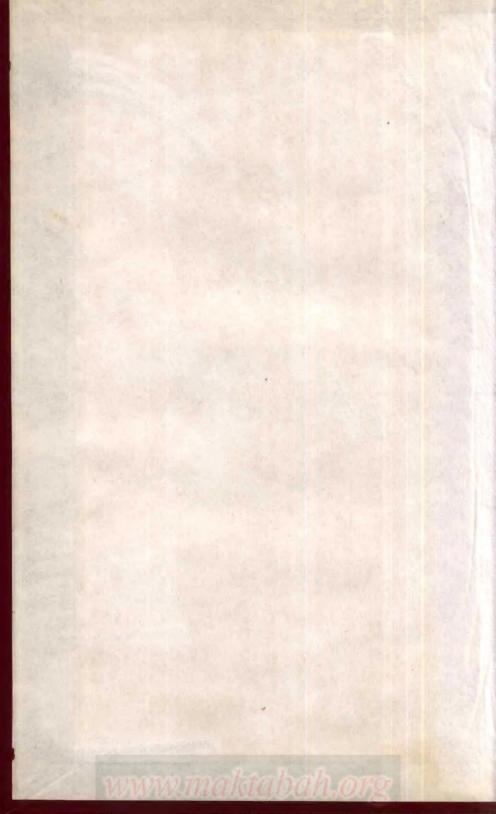

www.makiabah.org

## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.